اسلام كےبنيادى عَقالد مُولِّف حتجةالاسلام سيدمجتبى موسوى لادى حجة الاسلام مولانا روشن على غروى



اسلام کے بنیادی مقائد جددوم نبوّت حجہ الاُسلام سستید مجتبل موسوی لاری حجہ الاُسلام مولانا رکستشن علی بادی علی تمی اسکردوی دفتر مسترش فربنگ اسلای

۳۰۰۰ رئیجالأول <u>دامهار</u>مق اوّل نامکتاب مصنّف ترجب خطاطی وزئین نامشیر تاریخ طباعت طباعت طباعت

| 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | **** | ****                                  |   |
|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|---|
|                                         |      | فارسّت                                |   |
|                                         | ۵    | عومت مترجم                            |   |
|                                         | 4    | رسالتے انبیا و ( <i>ے</i> )           |   |
|                                         | ٨    | مكتبإنياسية شنال                      |   |
|                                         | K    | قانون سازى كاحق كسس كوسيد ؟           |   |
|                                         | r4   | محمل وفائدومت دنطام                   |   |
|                                         | 24   | ایکەستندىند                           |   |
|                                         | (0   | مشركين كى يريكى باتون كاجواب          |   |
|                                         | ۲۵   | مشناخت ومى                            |   |
|                                         | 77   | شبليغ ميمانيا وكاثبات قدم             |   |
|                                         | 44   | مسسيانياء                             |   |
|                                         | AT   | آخری رسالت                            |   |
|                                         | ٨٤   | رسول اسلام کی آمد                     |   |
| Ì                                       | 91   | آغاز بعثت ا                           |   |
| 3                                       | 1    | دشمنوں کے حربے                        | , |
| #PX                                     | ***  | ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ | ŀ |

| ## <del>*</del> | The state of the s |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4             | آغازیجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117             | ببترقرآن ششناسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ırr             | مترآن ميلنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| irc             | دانش نوس <i>ية قرآني دابطه</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 145             | ايك خليم كومت كرشكست كابيشين كوثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170             | دوسرے واقعات کی میشین گوٹیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141             | مبعث وآني يكائكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144             | وسيران كاختم زبوسن والحاضوسيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M               | قرآن کی گیرانی اوراس کا دائمی نفود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19-             | آخری رسول کے مفے سینے کی چیٹین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 199             | رمزيفا تميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r.A             | مادّه پرسستون کا جماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





فَمَسَابَعَنْدُ:

امولی عقائدگی به دوسری جلدہے بہلی جلدگی کابتی ہورہی سبے - بیسری جلدہمی مکملی ہو چکی سبے - بہتیوں جلدیں محۃ الأسلام والمسلمین کی قت کے سکید محت کی موسکوئی لا دک دام فلے کی تألیف بیری ، ادران کا ترجہ تقبریائے کیا ہے - اِن کا بولٹ کا ترجہ عراجی و اگریزی میں ہوچکا ہے اب اردو بیری آپ کی خدمت میں پہتی ہے کیا جلار ہا ہے ۔

اسی کآبہ پہم بحث امامت نبیہ ہے کا ٹنی وہ بھی ہوفتی تو کآبہ کوچارچاندلگ حارتے '؟ یہ کآبہ اپ موضوع پربہت اچھ ہے ہے سہ مشک آنست کاخود ہوید زکرع لمار گجویہ ۔۔۔ رکے مصدافتی میر ہے کہنے کہ

۱ - اپریں شدہ میں مصورتم کی ذیرت کیلئے جب گیا توسرکاد لادی سے ملاقات ہوئی آپ نے فرایا : \* جےشا حاصت " بھی فاری وعرق میں چھپ سیکی سے اردوس اس کا ترجہ ہوا باقی ہے ۔ مترج

بارنبیں آیہ مطالہ فرائیں کے توخودی فیسلاکس کے ۔ البتاس كة ترجه بين التبايات بوسيكته بين كيز كم عصب توصاحان عصت بي كم لئ مضرح باس بشريرى فابثى ب كرون ركه بعدا نب خلطيون كحي نشأ نديجي ضرور فراديه ياكه بعد ركه ليُريشون يوه و کو ایاں نه در وجا نبوں فلطیو تھ پرتصر کرنے ہے ہتر یہ ہے کہ ٹولفند ا مرحم کواری سے طبع فرادیں۔ یہ آ یہ کی مہرا بھی ہوگئی -تبسرا تصدليف مطالب كركافط سيمحه كمحد أياده بى جاذب نظر معلىم بوا اسى بيراس كارتمه دوسرب مصدي بيلي بحد مكمل كردياتها ابی یہ دومراحد آرے کی فدمتی میں ماضرہے۔ يدميري فونو تتمتى بهدركر زاجم كمه طره يرتمه لمي مكر مكرريه اختام پذیر ہوا بکداسو کوخوبی سے کہ بیآ جے عید غدیر کے دنے مکمل ہوا۔ مدردگارعالم كوارگاه ميرد عاكر ابون كراسي مقير ترمبركوقبولو فرما اوراس كواس دني ركے لئے ميرى تخششو كا ذريع قرار دسے جب دن كِ رائية تراكب بين كهاري يَوْمَ كُلْ يَنْفُهُ مُسَالَ وَكُلْ بَنُونَ -نیزبارگا واحدیتوسید دستو بدعا بونی کجر طرح اس کتاب کے ترجه كحد تونيق مرحمت فرائي ب اسى طرة ايسامبل بعى مهيا فرا دے ہ مبدازمبار کا بت و طماعت کی متراوات ہے گزد کرقاد سے کے انحوال سی

روشن علی

۱۱ اگست شدا د مطابق ۱۸ دفالجدشکایه دوزجاد مشنید - مکرمترم يبونخ جارفيه

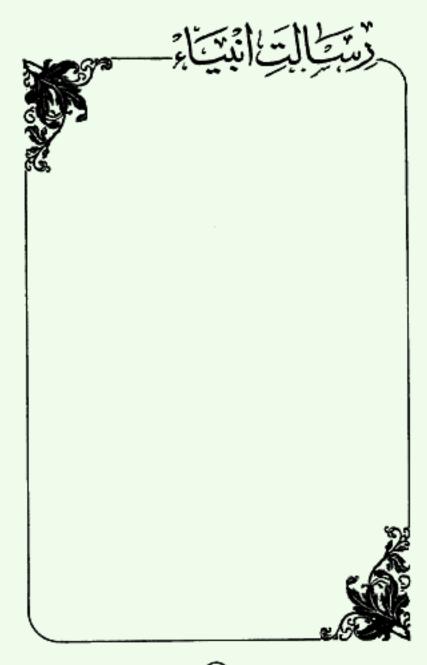



## يشسه إلله الزعمين التمتيم



## مَكتبِ اَنبَياء سے آشنا ئی

اس دنیا پس جهان ہم زندگی بسرکرد ہے ہیں زکہ بھی دیکھاہے اور نہ کہی سنلہے کہ کوئی ادارہ اپنے مدیر کے بغیرطیّآ ہو ۔ کیونکدا نسانی نقل اس بات کو تبول ہیں کرتی کہ کوئی اجمّاعی ادارہ کسی رئیس وسر مرہت کے بغیر ہو۔ اورکوئی بھی عقلمندان اداروں کومعیح ماننے پرتیارنہ ہوگا جن کا نہ کوئی مدیر ہو اورنہ کوئی مسئول۔

جب چھوٹے چھوسٹے اداروں ، اجمّاعی سے زمانوں کے لئے منظن اور عقل ، سرپرست اورسوُل کی مزورت کو محسوس کرتی ہے تو پھرلبٹری معاشر ہ کسی رہبر و پیپٹواکے بغیرا ہے اصولی مقاصد تک کیونکر پہونی سکتا ہے ؟ اور ج چیزں اس کے لئے لائق ومزادار ہیں انکو کونکر صاصل کرسکتا ہے ؟

پروددگار مالم نے ہرموجودکواس کی بلندی اور مناسب کمال تک بہو پخنے کے

النے نظی م آ ذینٹن میں درہ برابر کی جائز نہیں رکمی ملک ایسے وسائل و ذرائع ہی ہر

موجود کے قبصے میں دیدیئے جس سے وہ اپنے کمال لائٹ تک بہونچ سکے ، بلکہ

برجا ہذار و نباآت کے اعضار میں جس عضو کوجس چیز کی مزودت تھی اسکو مرحمت

زمایا پھر تقل ام تشریع کے اخد " بعثت انبیار " جیسے اہم ترین مسئلہ کوجو تکا لو

انسا نیت کے لئے مملف جہات سے صروری ہے اور حسّاس و بیادی دکن ہے ۔

اسکی طرف کیونکر توجہ ذکر آ اور اس کو یوں ہی چوڑ دیکا ؟

دوسری طرف کیاکوئی صاحب عقل اس بات کو خبول کرسکتا ہے کہ اتن علیم
کا گنات ہستی اپن تمام حیرت اکیز مظاہر کے باوجود ایک بیے مقصد بنیاد پرفسائم
کی گئی ہے ؟ اور کیا اس بے مقصد کا گنات کی نسبت خطاکی طرف دیجا سکتی ہے ؟
ایک علی اصل جو سلم ہے وہ بیسے کہ فکر وارا دا وزندگی کا لازمہ مقصدیت ہے بینی
یہ ناممکن ہے کہ ایک خرد مند مبان ہو بھیکم کوئی ایسا اقدام کرسے جو بے مقصد ہو۔
یہ نامکن ہے کہ ایک خرد ممنت و شفقت کا بے پاین ممند رہا می سے انسان کو بے
تکا مہدا کیا ہے ؟ کہ وہ ایک و سرے کا خون بہائیں الد جو مجم چاہیں کریں دنیا کو
جہنم بناویں مگرا نسان سے کوئی پرسش نہیں ہوگی ؟

ا آگاس کا غلت کے المدانسان کو کے لگام کردیا گیا ہو آ تو ہڑ تھی ا ہے کیلۃ اورمزاج کے مطابق فیصلہ کرتا ، جوچیز مہند ہوتی اور مزاج کے موافق ہوتی اس کو بھا لآآ اور ہرشخس اس راستہ پرجلہ جس میں اس کا فائدہ ہوتا توانسس کا نیتج بھی فساد ، ہرج مرج فردی واجماعی روابط کے ٹوٹ جانے پراختام بذیر ہوتا ۔

2

فرانسیسی رائٹرامیل درمنگام eamenana یا eams اپنی کمآب سیات محد " یں لکھتا ہے: جس طرح سودج ، بارش ، سردیوں کے طوفان \_\_ جوخشک وبے حاصل زمین میں ٹرنگا ف پدلا کرکے زمین پر مبنریوں اور مبنرہ فراروں کا استرلگادتیا ہے \_\_ منروری ہیں اسی طرح پینمبروں کا وجود بھی دنیا کے لئے منروری

اس قىم كے موادث كى عفلت وضا نيت كا نيسلان كے نتائج سے كرا جائيے جيسے وہ صلاحيتِ جرمضيوط اور ممكم ہوئى ہيں ، وہ دل جن كوسكون مفسيب ہولہے ، وہ ادا دسے جو لما فتور ہوگئے ہيں ، وہ پريشا نياں جوسكون پذير ہوئى ہيں ، وہ احتواتی بیاریاں جن کو شفانضیب ہوئی ہے . وہ دعائیں جوآخر کارآ سمان تک پہوکچیں ان سے عفلت کا ندازہ ککا یاجا سکتا ہے . ۱۱)

مکتب إلبی میں عقیدہ و علی کے ما تمت جوغور و کار برتی ہے وہ ادراک کے حدود وظرفیت کے عبار سے بوتی ہے ۔ ای لینے اس وقت تک انسان اپنی سعاد واقعی تک نہیں بہونچا ہے جب تک کہ پہلے اپنے بیادی مطالب اور ختیقی خوا برشات کی معرفت نہ حاصل کر لے اوراس کے بعد مقول بینادی مطالب اور ختیقی خوا برشات کی معرفت نہ حاصل کر لے اوراس کے بعد مقول مرتب ہے افران سے محفوظ رہاہے طریقہ سے اس پرعمل ذکر لے اور جب ایسا کرلید ہے ہے اوران سے مخفوظ رہاہے اور واصی نہ بورک میں برگئی ، تمردی اور واصی نہ بورک میں بنیادی اور واصی نہ بورک والی دورج ہے ۔ اورانبیاد کرام کے مجمد پروگراموں بی بنیادی اور واصی نہ بورک والی دورج ہے ۔ اورانبیاد کرام کے مجمد پروگراموں بی بنیادی بودگرام السی سم کی تندروی پرکنٹول کرنسے اوران سرکشیوں کو سکون بخشا ہے بودگرام السی سم کی تندروی پرکنٹول کرنسے اوران سرکشیوں کو سکون بخشا ہے اورانہ لذتوں کے ممانعت فرمائی ہے اور دند لذتوں کی تعدد و قیمت کا انکار فرمایا ہے ۔

ا بیائے کوم ۔ بواخلاق انمانیت کے جوش مارتے ہوئے ہمندر ادد نفنیلتوں کے مرکز ہیں ۔ کی خوا ہش یہ رہی ہے کہ روح بشر کا علاج اور تغذیبا س طرح کریں کہ وہ برتر تعقیقت اوراخلاقی قدر وقیمت کے لحاظ سے اوچ کمال پر سپوینے جائے اوران کے زیر سایہ اس ضلا کی طرف گا مزن ہوجائے جس کی انہا بنیں سے اور ( یہ بھی خوا ہش رہی ہے کہ ) بریگا تگی سے دور ہوچائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے انبیار کواس خدائے آستان ملکوت کا خالتہ و ہوا چاہیئے بوانسان کی تمام روحانی ضرورتوں اور تمام امرار آفرینش سے آگاہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) مسئلوی رمسنمہ اس

الخصوص ایسے ہی لوگوں کو پینبری کے لئے خدا منتخب کرا ہے جوہٹری استعداد و صلامیت کے کا مل نزین نونے ہوں اورانسان (بھی) اپنے وجود کی برنزی اور شغائے جان ، اورا ہمائی آبرومند بانگا ہ کپ ہوپخےنے کے لئے آئی تعلیمات کی پابندی کرے ، تب اسان کی اضافیت مرتبۂ کال تک پہونچتی ہے ۔ دیدہ

اس کا کنات کے افرانسان کا گرانقدر عنعر نے مطرود دمننی ہے اور نہی خوانخوا شدانسانوں کی شدت کا فیصلہ ان ہوس پرستوں کے باتھ ہیں ہے جانبے زہرآ لود چنگل کو انسان کی فکروروح میں گڑوکر اپنے مقاصد کو انبی فکر کا استفاد سے آغاز کرتے ہیں ، تاکہ لوگوں کو تکامل واقعی سے روک کراہی کچروہ ہودہ خواہشات کی طرف کھینچے سکیں ۔

ہے کہ عنیدہ وفکر زندگی مطاکرنے ہیں بہت ہی مؤثر عامل ہیں اسلے انبیائے کرام بھی ای داستہ سے میدان میں داخل ہوتے ہیں اورمعاشرہ کے فکری معیار سے جوزیادہ ترجا ہلی دسوم سے شائز ہوتی ہے سے کو توڈ کر تک مشت ویُرار فسکرسے معاشرہ کوآشنا کراتے ہیں۔

یانفت لابگران اریخ سے اجیائے کرام سے ایکیوں سے چکتے ہیں اور فکری مرکز فساد و کمراہی سے جنگ کرکے انسان کی مقدس تین وزیبا تریبی اصل دوح کو سبچا ور واقعی راستہ کی طرف ہوایت کرکے ، ننگ آ در پوجا پا سے اور بت پرستی سے ر با ف ولاکر کج فکری ، انجاف اورا کی خسارتوں سے باز رکھتے ہیں اور سرحد جہل سے نکال کرمنطقہ اور کی طرف ر ہنمائی کرتے ہیں کی کہتے ہیں اور سرحد جہل سے نکال کرمنطقہ اور کی طرف ر ہنمائی کرتے ہیں کی کہتے ہیں اور بہت کا احتتام توجید پر ہو اسے ماکر مسلوم ہم انبیائے کرام کی تعلیمات کا تدف نگاہی سے مطالعہ کریں تو ہم کو معسلوم ہم انبیائے کرام کی تعلیمات کا تدف نگاہی سے مطالعہ کریں تو ہم کو معسلوم

موجائيگا كران كامقصد حرف انسانيت كونيك كبتى كك پهونجا أسير.

پونکہ پروردگارعالم آپنے بندوں پر تقاعنایت دکھتا ہے اس اے انسانوں میں کامل تین اشخاص کواپنی رسالت کے لئے منتخب کرتا ہے تاکہ جب پر صفرات معامنرہ سکے مقیدہ و فکر کے میدان میں قدم رکھنے کی ابتدا کریں تو ایک عظیم راستہ ایجاد کریں اور پر عمل واخلات کے میدان میں واخل ہوکر لوگوں کی توجہ کو طبیعت سے اورائے کریں اور بٹریت کورٹک برنگ معبود دن کی طرت سجدہ ریز ہونے ہے ۔ دنیا کی وابستگی سے ، مظاہر ما دیت سے آزاد کرائیں اور دلول کو اور فکروں کو باک باز بنائیں ۔ اور خدا کی دحمت ورافت کا امید وار بنائیں ۔ کو اور فکروں کو باک باز بنائیں ۔ اور خدا کی دحمت ورافت کا امید وار بنائیں ۔ مضرت علی رہی ارشاد صندماتے ہیں : جا بہائے فعات کو دور کرنے کے لئے فعا و نیو عالم نے انسازہ کو میعوث فرایا ہے ۔ دن

بہے البلاغہ کے پہلے خلد میں ادشاد فرائے ہیں : پروردگارِ عالم نے ادلادِاکم سے انبیاد سبعوث فرمایا اور تبلیغ رسالت کے لئے ان سے عہد دِ پیان ایا ۔ اور براس کے بعد ہے کہ جب زیاد ، ترکوگ عبد الہی کو تبدیل کرچکے تھے اور مقام حقیقت سے جا بل ہو چکے تھے اور خلاکے لئے تبدید و نظیر نائے ہوئے تھے اور شیان اکو فطرت کے داستہ سے الگ کرچکا تھیا اور خلاکی عبادت سے روک چکا تھیا ۔ اس اس وقت خلاون ہے اگر وہ حضرات اگر و مضرات اگر و خراب ایک کو جولی ہوگی نعموں کو یا د دالی سے اور کوگوں سے فطرت کے پیان اوا کر سے خابم شن کریں اور چھیے ہوئے لیشری خزانوں کو اور در و شماں نشانیوں کو جربدل کی ک

١- كارالانواري١١ ص ٢٠

تعین آشکارکریں ۔

ابنیاد خدانے جس کمت کی بنیاد ڈوالی ہے وہ ایک تشم کی جہاں بینی وجامہ بینی پر شخص ہے ، جو آدی کے افکار کو ایک بخصوص ڈھرے پر لے مبلی ہے سب سبے پہلا در من اور بنیادی عقیدہ تمام آنمانی نزاہب ہیں " نؤجید'' ہے ۔
ابت دائے بعثت بی سے ابنیاد مسلا لئے توجید کو بلند کرتے ہوئے افکارِ انسان کو قید و بندا و بام سے رہائی ، تذلق و مرسپردگی ، مجدلے خدا دُن کے سلنے بین سائی سے آزاد کرانے میں لگ جاتے ہیں ، اور تھوٹری می متت میں صلائی بیعین مائی سے آزاد کرانے میں اور انسانوں کو قید غلامی سے آزاد کرانے کے بیادہ کے ہوئے انسانوں کو قید غلامی سے آزاد کرانے کے بین اور انسانوں کو قید غلامی سے آزاد کرانے میں اور انسانوں کو قید غلامی سے آزاد کرانے میں اور آدی ہے ہوں اور انسانوں کو قید غلامی سے آزاد کرانے میں اور آدی ہو ہے ہیں کہ توجید کے سابہ میں معاصف میں کر بہت باندھ لیتے ہیں ، اور چا ہے ہیں کہ توجید کے سابہ میں معاصف میں کو شاہراہ و دہ مدیر گامزن کرا دیں ۔ اور روئے ملت کے مرکز پرج بھی غیر خدائی رہی چڑھا ہے اسکو دھوڈالیں ۔

فلسفیون کی طسرح ا نبیاد کوام نے مرف افکار کی پرددش پر بھرو سرہین کیا بک عمل کی طہارت کے بعد خانۂ دل میں عشق جیعتی کا چاغ روش کیا اور پر وی عشق ہے جانسان کو شوروالتہاب و نخرک پر آسادہ کرتا ہے اورا نہیں چیزو کے ذریعہ زندہ ویا کندہ انسان بہیدا کرتاہے۔

درحیّعت درگاو منبع اِتنائ کا ناشق دُسشیدا کُ ہونا ہی جیلت کُمشِّن ہے اوراگریہ چیزانسان کے اِنْھ سے نکل جا سے تو پیرانسان ایک ہے حرکمت و جاںد پریکر مِن کر دوجانا ہے ۔

یبی اصل توجیدمعسا شره ک عمارت کو داخلی وخارجی مناسیات <u>کا</u>عتیا

ے نمام معاشروں سے حدا و تو تیز کر دیتی ہے اور توحیدی معاشرہ کے سلسلے میں ایسا میں ایسا اہم کردارادا کرتی ہے کر نسد دواجھائے کیا صلاح کے سلسلے میں ایریکا بشر کا کوئی افت الاب اس کا مقابر نہیں کرسکتا ۔ کیو کدا صل توحید علادہ اس کے کہ انسان کے راجلہ کو خدا سے مشخص کرتی ہے ۔۔۔۔ یعنی اس بنیا دیر پرسش کا انحصار مرف ذات خدا میں کردیتی ہے ۔۔۔۔ انسان کے اقتصاد کا اسسالی کوتی روابط کو بھی معین کردیتی ہے ۔۔۔۔

اسیا می متون کے اندر ماموریت اِ نبیاد کے سلسلے میں کلئے بعث استما کیا گیا ہے جس کے اندر مجلت مسرعت عمل پوشیدہ سے اورایک بنیاد و ممنت کرت کے لئے اس سے رسا تر اور لعلیعت تر کلہ کا مذانا ممکن سی اِت ہے ۔

2

فدا کی نوحیدہ کیآئی ہی سے دورت حاکمیت ناشی ہوتی ہے۔ کیو کوفع خوانین دصدورا محکا) کامرجی گانہ ذات پردردگارِ عالم ہے ، امرونہی کاحق خالق ہستی سے محفوص ہے اسی لئے توجید کا مطلب یہ ہے کہ فدا کے علادہ ذکری کوش حکومت ہے اور نہ ہی کی کوش حلاب یہ ہے کہ فدا کے علادہ ذکری کوش حکومت ہے اور نہ ہی کی کودش خالوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کا گئات کے لئے صرف ایک فدا ما نا جائے ۔ بجدا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کا گئات کے لئے صرف ایک فدا ما نا جائے ۔ بجدا سے ما تقد ما نقد خاکو داخت تو این بھی تسلیم کریں ۔ اور جب قانون گذار اور صاکم ایک بی ذات ہوگی نوتھا م خود سر ۔ خاک ۔ جا بر محکام کاخا تمہ خود بخود ہوجائیگا ایک بی ذات ہوگی نوتھا م خود سر ۔ خاک ۔ جا بر محکام کاخا تمہ خود بخود ہوجائیگا ایک بی ذات ہوگی نوتھا م خود سر ، خاک ۔ جا بر محکام کاخا تمہ خود کو دسوجائیگا کیا ہے۔ کے وکھنے میں اس کے اور خوانسان کے لئے ہوگا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بغیر کسی مسئرط سکے و منسیح تا نون کا حق اور جا کیے یا خود انسان کے لئے تا خود انسان کے لئے تا خود انسان کے لئے تا ہوگا ہونے یا خود انسان اس کامدی ہو کہوگی یہ بات توحید اور اور ان کے اصولی مقا اگر سے خلاف ہے۔

آ سمانی مذاہب کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بخات دینے کے لئے توجیسہ خالص کے حقیدہ کی تبلیغ کی جائے۔ اورلوگوں کو باطل حکام کے قیدو بندسے آزاد کرا کے توجید کے عقیدہ پرگامزن کیا جائے .

Ð

اگرادیان الہیٰ کی وسعت وگہائی زہوتی ادرا بنیائے کرام کی سی وکوشش وصدائے آگا ہانہ زہوتی ، اورا بنیار کے فکری واجما عی اصلی افغلاب کے ذیر سایہ بشری معاشرو کی وضع وگرگوں نہوگئی ہوتی تو آج ہم کوانسا بنیت کی نشانی بھی زمتی اور زمزل عشق صیعی کی طرف ہم کو داستہ ملکا ۔

پوری بشری آدیخ کے اندر عومی طور سے صرف دیں نے انسان کی مدد کہ ہے اور لوگوں کو نزقی کی طرف نشاند ہی کی ہے اور دانش بشری کی عمارت میں دین کے رمبروں کی کافی مدد شامل رہی ہے۔

دعوت اِنبیادی تاریخ کی دعوت پرنظرِ تحقیق ادر رشد سریع و بے شال می وکوشش کودیکھنے سے پتہ جِلتا ہے کہ ہمی وہ حضرات ہیں جنسوں نے معاشرہ کے اندر عمیق فکر پسیداکی ۔اور روح برادری ،محبت ، نوع دوستی کوانسانی جسم میں پھونکا اور علالت ، مسلح ، وحدت کی طرف بشرکی رہنمائی کی۔

اگرلبشری تاریخ بین خواکی طسرف سیداس تسم کااقدام زکیا جا آ تو بشریت صلالت و گمرایی وزبوں حالی و برنجتی بین بمیرشد با تھ پاؤں مارتی رہتی ا ورسرحدگال وفعنیلت کرکہی نہ بچونخ سکتی ۔ بکہ جولوگ ا نیاسے کرام کا انکادکرتے ستھے وہ لوگ بھی انکی میراث مِرْبکت سے محروم نہیں رسبے ۔

جنٹ انبیاداور دانش بعنائے سطلق کے درمیان ایک نین ارتباط کے علاقہ جس دورمیں انفت اب کی رہبری مردان ِ خدا کے اِتحوں میں تھی نہفنت علی کے ا عنبادسے ناریخ بشرکا وہ بہترین و درخشانترین دور تھا۔
ان صرات کی طرف سے ہو مبادی ادراصول وطرز فکر پیش کیا گیا اسس
ناجماعی نظاموں میں ایک مناسب فکری و عمل ایسی زمین ہواری جسنے
علم کی پیشہ فت میں کانی تعاون کیا۔ بکہ دنیا کے بیشتر فاسفی و دانشد
صرات نے اپنے عمیق تعنکر کا مأخذ رببران نوجد ہی کو قرار دیاہے۔
السیپنسر عصم محمد کہتا ہے بند ہمی شخفیتنیں جس طرح دنیا کے
بیلے ادیب تعیں۔ اسی طسرح دنیا کے بیلے وانشند بھی تعیں۔ (د)
پیلے ادیب تعیں۔ اسی طسرح دنیا کے بیلے وانشند بھی تعیں۔ (د)





انسان سکامیل وا دلیمندعفر کواس کرهٔ زین بس آغاز زندگی سے لے کواس وقت تک جیکوانسانی قوتِ مکرایک دندسطح تک پہونج چی ہے اگر نظر میں دکھتے ہوئے قوانا پڑں اور اقوا بائوں اور شکلات و دشواریوں کی تختی کیجیئے کر آیا وہ ان شام خصوصیات کیسا فقاسپ فکر پر سوار ہو کر صراط مستقیم اور داو بھا مل کو طے کرسک ہے اور لینے کو فقدان اسباب کے باوجود سقوط اگیز الحرافات سے محفوظ دکھرسکت ہے جاور اپنے سرز میں وجود پر مربیان آسمانی کی بوایت وار شاد سے استفاد ہ کیے بینر پڑھونیات و تعویٰ کی کاشت کرسکت ہے ؟ اور اپنی فطرت میں جھپی ہوئی استعداد و شاکستگی کو متر ل مقصود تک بہو کے اسکتا ہے ؟ توجواب بلے گانہیں ۔

ادراگرابھی تک علی طورسے اپنے ان ارمانوں سے عہدہ برا تہیں ہو سکا توجو آ مُندہ مجی اس کے کرنے کی طاقت نہیں پاسٹے گا ۔

اگرچەسسىتىلىن مىن اىسى توانا ئيون مىن اضافە بىر جائىگا - كىكناس كےساتھ ساتھ اسكى مىشكلات ود شوارياں بھى زياد مەپىچىدە بوجائىنگى جىيسے كەآج كى شۈلىل گذشتەسے زيا دە بىرگئى بىن -

اس کے نلاوہ عقل کی قلم وردا دری کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک بہت ہی محدثہ منطقۃ ہے جوعلم وداکنش کی آ ابش سے روسشنی یا فتہ ہولیے ۔ اوراس کے عسادہ سبکاسپ ابہام قاری کے بردوں میں لیٹما ہوا ہے اور ہمارے افکار کے دسترمیں۔ ا ہر ہے۔ مالانکہ انبیائے اللی کی تعلیمات کا بہترین حصد مجبول واشاخت حقائق بی سے مربوط ہے اورا یسے حقائق کے باین پرمشتمل ہے جو ہمارے حواسس ظاہری کے مدود اختیار سے اہر ہیں۔

انیانی وظا تعن اور میدارستی ہے آشنائی کے لئے ہم کوایک رہائی معلود ہما کی منرورت ہے اکہ وہ ہم کو اپنی جامع تعلیمات کے ذریعہ کمال دہدت آفرینش کک ہو پچنے کی رہنمائی کرسے ۔ اور یہ بات ابنیاد کے وحی وتعلیم کے ذریعہ سے جوڈائر کمیٹ میدار بستی سے از نباط رکھنتے ہیں اور جنھوں نے اپنے چاغ عقل کواس کے علم ہے یا اِن کے مشعلہ جاودانی سے دوشن کیلہے ۔۔۔۔کہ بغیر نامکن ہے ۔

انبیاد کے تعلیمات کا دوسراحصہ ہماری اصلاح اور ہمارے استنبابات کا دورکر ناہے کہ اگر کہی ہمارے معلومات میں خطایا استنباہ ہوجائے توان حصرات کی رہنمائی سے ہمارے استنبابات دور اور ہمارے معلومات کا نفق <sup>وور</sup> ہوجایا کرے ۔ کیونکہ ان رہروں کی مدد کے بغیر تنہا ہمارے گئے راستہ مطے کرا مکن نہیں ہے ۔

یہیں سے ہوایت بشرا دراسکوا و بے کمال تک پہونچا نے بیں ہم کو انبیائے کرام کی خدمت و ما موریت کی اجمیت و قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔

ہم سب کومعلوم ہے کہ بشر کی اطلاعات وعلی تکامل تدریجی ہیں۔ علم اگر ا نسان کو اصول تکامل کی نشاند ہی کرنا چاہیے تواسکوسب سے پہلے تمام طساقتوں استعداد دوں ادراندرونی از دوں سے واقعیت صاصل کرنا چاہیئے۔ ادراس کے مشذع ومختلف ضرور توں کو درک کرنا چاہیئے . آج دنیا کے دہ تمام مفکرین جوڑشتہ تنلیم وتربیت سے مسلک اورجا مدشناسی اور سیاست میں صاحب نظر ہیں اس بات پرمتعنق ہیں کہ پرسسم کی آئیڈیا لومی انسان کی ششاخت کے بغیر ہے فائدہ وفا قدار ڈش ہے .

کیا دردکو بہجانے بنیرکسی بیار دردمندکا علاج ممکن ہے ؟ جس انسان کی حقیقت وما ہیت معلوم نہوا ورجومجہولات کے انبوہ میں پوشیدہ ہوا س کے لئے ومنع قوانین وہزامہ ریزی ایسی ہی ہے جس طرح درد پہچا ہے بنیرمربعن کا علاج کرنا ہے ۔

ا ورچ نکہ ابھی تک کمی مکتب فکرنے ا نسان کی نبیین نبیں کی ہے اسے لئے اس سلسلہ میں جو بھی قانون بنایا جا کیگا وہ اکا می ہے دوچار ہوگا۔

بے شار موجودات اورگون نظام بہستی کے اندرا نسان جوا کیے بہت پی چیوٹا سا موجود ہے السس کے اسرار آخرینٹ پڑا گا ہی کے لئے جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں ، اوراس سلسلہ بیں تحقیقاتی کمیشیوں نے اپنے بیننے بار کیک و پیچید آتات استعمال کئے ہیں ان سبسکے باوجود کوئی بھی شخص اس بات کا انکا رنہیں کرسکتا کہ ان تمام کشر معلومات کے باوجود ابھی نگ بہت سی چوٹیاں خصوصاً روحا تی اوران ا کی اندرونی دیا ہیں تسخیر نہیں ہوسکی ہیں ۔ اور ہم ابھی کمسان سے مکل طربقیہ سے لے ضربیں ۔

مکن بیانسان بہت سے علی و فی حقائق پراکاہ ہو۔ کیک اپنے حدودکی سشناخت بہرمال ابھی تک" مسئلہ ناآگاہ " ہے ۔ اوراس کی تمام معلومات اسس" مسئلہ ناآگاہ" کے مقابلے میں صغر ہیں ۔ اندیشہ مؤیش و دستگاء , ادراک کی محدودیت کی مہالت ہی ہے صاب نا دائیوں کا منشار ہوتی ہے ۔ اوراس بات کا سبب بنتی ہے کرانسان بہت سے حقائق سے مندموڑ ہے ۔ اور بہت سی واتعی چیزوں کی طرف سے روگر دانی اختیار کرے۔

اوراگرسمی مطالعات کے تمام مبہم تفاط انسان کومعلوم ہو پیکے ہوتے توتماً دنیا میں ملیونوں دانشمندوں کی تحقیقاتی اداروں کی طرف سے جرمسلسل مہم می ہورہی ہے وہ سب بیکارویے مصرف ہوتی ۔

، رربی بید بر بست این کام داکم کارل Karl کہتے ہیں: ہم جا ہے مبتی ہے کہ کریں اس کا سُنات کو اپنی فکر سے قریب نہیں کر سکتے ہم صرف اُنناجا نتے ہیں کہ ہمارے بدن کے کموں کا انتظام ان ہزار با ہزار مشینوں سے کہیں زیادہ صا<sup>س</sup> ہے جس کو مہت سے ایک پر ماصفرات مل کرچلا تے ہوں ۔

برا من من من المسلم المن المسلم المن المسلم المراد المسلم المراد المسلم المون كم المسلم المون كم المسلم ال

یرحتیقت ہے کو انسان ایک ایسے مجموعہ کانام ہے جو اقاب تفکیک بہم
وہبت پچیدہ ہے جس کو آسان سے پہچا نہیں جا سکتا اورا بھی تک آسیے
وسائل و ذرائع جاسے پاس نہیں ہیں جن سے اسکواجزا راور مجوعا و رمحیط خارج
سے میں روابط کی صورت میں اس کی شناخت کرسکیں کیو کہ اس قسم کے مطالعہ
کے لئے فرادان کلیک اور مخصوص علوم کی ضورت ہے۔ اور یہ علوم بھی صرف اس
مجموعہ کے ایک جزر وایک جنبہ کا مطالعہ کرکے مخصوص نتیج اخذکر سکتے ہیں۔ اور
جہاں تک وہ تکنیک جازت دے اس صد تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر شکل بہ
ہے کہ پہتمام انٹرا می مغہوم آدمی کے سلسلہ میں درک واقعیت سے قاصر ہیں
کے وکہ ایجی تک مہم وقیمتی کات ارکی ہی ہیں ہیں۔

کالبُدنشناس، علم شیمی ، فیزالوجی ، روان شناس ، علم تربیت، ماریخ، اقتصاد ، اورائکے مختلف سفیسے آدمی کے کُنر وجود تک نہیں ہونچ سکے ہیں۔ اس لئے (یکہا مباسکتا ہے کہ) ان علوم کے اکسپر شحصات نے بھی اسان کوخیسا پہچانا ہے وہ واقعی نہیں ہے بکہ یا نھیس علوم کی ساختہ و پرداختہ تکنیک کی شیج ہے ۔ (۱)

یقیناً انسان اپن جرت انگیز نعالیت کی بناپرایک عمین دریائے: اپریا کنارہ ادرطبعاً انسان کے ارسے میں ہماسے معلومات کی دنیا بہت ہی ناپیزو مختر ہے بھلاکون ایسا شخص ہے کا نسان کے تمام جریات درونی اور تمام استعداد کے کشف کرلینے کا دعویٰ کرسکے ؟ اورکون ہے جواس کے تمام ان مراص کمال ہے آگاہ بوسکے جواس کے لئے ممکن ہیں ؟

انسان کے بارے میں مباری معلومات کو اِجالتوں کے بحراد قیانوس کے مقابلہ میں ایک قطرہ سہے جو شک تردید سے ضالی نہیں ہے ۔

صدِقانان دبشراه اسکی مقداد اورجبان وانسان کی وسعت دبیرانی کامسکده و پیر اگیزسکند ہے کہ آئ علم اس سے دوجاد ہے ۔ اب دیمضایہ ہے کرکیا تنها علم واقد مجامل انسان کی رسالت کا عہدہ بردار ہوسکا ہے ؟ کیا وہ کا سُنات جوہستی کن تین سننا خت نہیں رکھتی اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ موجود جسسم وجان کے اعتبا سے کیا ہے ؟ اور تمام وہ کیفیاتِ مرجوز اِجماعی جواسکے روحانی وجمانی ضویتیا کا دین ہیں ان سے بھی آگاہ نہیں ہے ۔ کیا اس بین اتنی طباقت ہے کہ اندیش وخرد کے باز آب شدہ توانین "جوابعاد گوناگون میں اسان کی واقعی ضرورتوں

۱۔ انسان موجود آشناختہ صغی نمبر ۲۔۳۔۵ ۔۹۹۱

ی شناخت کی نہیں ماصل کرسکے )) اس کے لئے وضع کرسکے جوان ان کی حقیقی سعادت کی ذمہ دار اور تمام قسم کی صرور نوں کی جواب دِہ ہوسکے اکرانس کے بعد بشرت اِس اِسند کواختیار کرے جواس کیلئے سنہ اوارہے ؟

سے تک ہم کو یہ معلی نہ ہوجائے کہ کس کے لئے ،کس جہت میں ہم کو کیا بنا چاہیئے السس وقت نک ہم پروکھ م کیؤ کمر طے کرسے کتے ہیں ادرکس طسرح شاسکتے ہیں ؟

تمام وہ مکایتپ نکر جوان ان کوخود رو بنانے کے مدعی ہیں وہ ان ا اشناختہ کو کیو نکرخو درو بنائیں گے ؟ ادرکس طرح اس کوایسا موجود ّ ابت کرسکیں گے جوتمام خصوصیات کااز خود حامل ہو ؟

دراس آئ کی بشری کا بنیادی دردصرت طاقت حاصل کرلیا نہیں ہے بلک سب سے بڑا مسئل بہہ کاس کے ساسنے مو مختلف استے موجود ہیں آن میں ہے کس کوافتیاد کرسے ؟ کیونکہ بہت سے ایسے علمی مسائل و مباحث جوگذ مفکرین کے نزدیک متفق علیہ تھے ۔ لیکن امتداد زماندا در علی ترقی کی وجہ سے دہ آج إلحل ہو چکے ہیں ۔

اگردنیا کے قوموں کی قانون سازی کی ارتئے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوجائے گا کر بہت سے وہ قوائین جو بہترین دماغوں نے دقت نظر ،طولا نی مطالعات اور علمی وفکری منسا وان اسکانات سے استفادہ کرکے بنائے شتھے۔ وہ امت اور را اور دقیق ترعلمی سیاحث کے بعد آج ان کی کونا ہیاں اورا سستیابات واضح ہو میکے ہیں اور کل کے معامشرہ کے لئے جن کا فاکدہ مند ہونا مستم تھا آج ان کا نقصان دہ ہونا متنق علیہ ہو چکا ہے۔ ادرابان قرانین کی جگر جستے قرانین لیں گے ادر جو مکمل مسکر وعلم کا روشنی میں بنائے جائیں گے۔ لیکن اس بنائے جائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب پہنیں ہے کہ تنام وہ قوا نین جوا نسانی ذہن و دماغ کے نائے ہوئے ہیں سب کے سب غیر معنیہ دوباطل ہیں ۔ بلکہ بحث پر سبے کرایسے نظام ہو استہاہ اور خطاسے محفوظ نہوں کیا وہ ان ن کی تنام ضرور پات کی ذمہ داری لے سیکتے ہیں ؟ اور معاشرہ کی رہری کرسکتے ہیں ؟

ہما چم طسرح سے جائے بین کرماری دنیا کے نظاموں بین نقص و کمی ہے کیونکہ مادی ومعنوی کمیاں ،انحطاط آ بیز وشخصیت کشن نواع واقعام کی آبودگیاں بان مقررات کے معلول بین جھوں نے ایجے انکار سے سرمایا افذکیا ہے اور یاس بات کا محمل ثبوت ہے کہ بشری قواین بہرمال اقص وسخت آسیب پذیر بین ۔
بین ۔

انتہا پر سے کا صولِ تکا مل کے شناخت کے اوجود علم واندیشہ میں اس کی صلاحیت نہیں سے کرانسانوں کی لمبندرسالت کا تنہا ذمہ دار ہوسکے مکھاس رسالت کے انجام کی بنیادی شرط منفعت طلبی ، ہوا و ہوس سے دور ہونا بھی ہے اور ہی عوامل انسان کو اپنی شناخت سے ماض ہوجاتے ہیں ۔

ان ن کاپن دان سے اور اپنے تمام منافع سے اور ان چیزوں سے کہ جو اس سے ارتباطار کھتی ہیں عشق و محبت اتن گہری سے کہ وہ گواگون مسائل کو سے جان ہو جھ کریا اسمجھی ہیں ۔۔۔ وسیع سطح پر متفار صلحت دیکھے تاہے۔ اور یہی حت ذات اس سے واقع بین کو سلب کریتی ہے ۔ بکہ کبھی نو نفع پرستی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک طاقت و تو بخرب اور شرافت موزعا مل کی صورت ہیں طاہر ہوتی سے ۔ اور انسان کی ہر حالت ہوجاتی ہے کہ ہروقت ضابطہ کے توریہ نے ، دور کو کے حتوق پر ڈاکہ ڈالنے کی تکرمیں لگ جاتا ہے تاکہ تمام فائدے خود ہی حاصل کرنے اور پھراکسس کی کوئی حمالت نہیں رہ جاتی کہ وہ الگ تھلگ ہوکر مسائل کی تحلیل اور بینی پرانضات فافون سازی کرسکے گا۔

کیا فردی وگر دیم نظیا میردازان جمنوں نے ان کی تقیق و تقیتش کی ہے وہ ان ن کے درداوراس کے علاج کو بھی جلنے ہیں ج اور کیا وہ خود پرشی کے جال سے آزاد ہو چکے ہیں ؟ کیا منفعت طلبی استنباہ ، تبعیض گرائی کی ، ان کے بہاں گنجائش نہیں ہے ؟ کیا دہ ان تسام گروموں سے جوسطے زمین پر پیسلے ہوئے ہیں ایکے درداور درمان سے مکمل طور سے آشنا ہیں ؟ اور کیا وہ ارباب نفؤ ذوا قداراور سیاہ دل جذبات کے جوالم کلے فراوں کی تبدیداوران کے فریب اور موان ہوں ہے الکل محفوظ ہیں ؟

رر ہیں تو ہوں کے بات کی ہوچھار میں ہیآ ٹیڈیل و شبت عفر ابت ہوسکتے ہیں؟ خلاصہ یہے کہ ایک مشکوک سسٹم کو تسلیم کرکے اوراس کی ہیروی کرکے اعتماد کے ساتھ اپنی سعادت کی پوری ذمہ داری اس کو کیؤ کر سونیی مباسکتی ہے

اُگریہ تمام تطام اُسان کے درک انتخاب اور تمام استعداد وں کی تنظیم و تعدیل کے لئے ہے تب تو یہ بہت ہی او نجی چنر ہے ۔ مگر بھر شظم ہونے والا منظلم کرنے والا کیو تکر سور کتا ہے ؟

اگرمنظم ہونے والاایک تعدیل کندہ نظام بنا جاسا ہے توجراسکویکی نفوذ اپذیری چار دیواری میں معنوظ بنوا چاہئے آکا نخران واشتباہ کے عوال کی رسائی اسس تک نہ ہوسکے ۔ میکن کیا ایسا ممکن ہے ؟ اورکیا انسان کا تمل وقوت اِ دراک اوراس کے ایکا انتا ہے ہیں کہ وہ ایک ایسا ہے ایک ایسے سے نظام بناد ہے جوانسان کے ابعاد گوناگون کا کفیل ہوا درتمام گروہوں کے تما حالات کومتعلم کردے اور اس کی موج د مسیا سروسا ماینون کو اورا کندہ مشکلات کو حل کردے ؟

یبی وه اسباب بین جنسے ابت ہوجا کہے کہ علم و فکری اتوانی اس سسم کارسالت کا انجام دہی سے عاجزہے ۔ بلکہ اگر علم مجمی اس قابل ہو بھی جائے کہ وہ وجودِ انسان کے تمام گونٹوں کو مسؤد کرسکے اور اسلیمنے والی تعقیبوں کوسلیما بھی لے بھر بھی چونکہ انسان فطر تا متعت جواور اپن خوا ہرشات نفس کی طرف مان رسینے والا ہے اس لئے انسانوں کی سعادت کی ذرہ داری کا بوجور نہیں کھا

بیزید بات بھی طے شدہ ہے کہ قانون بنا نیوائے قانون سازی کرتے ہ قت اکٹریت کی خواہمٹس ( اینعاد ) کو پیٹس نظر رکھتے ہوئے قانون بناتے ہیں جھتے کو کہمی بھی پیٹس نظر نہیں رکھتے چاہے وہ اس وقت اپنا فائدہ ملموظ نہ بھی کھتے ہوں ۔۔ مکتب ہائے فکری کی کمی اس بات سے بھی ظلبار پروجاتی ہے کہ لوگوں کے ضدِ تکاملِ وضدِ مصالح عوامل دونوں پانی سے سرنکا لیتے ہیں ۔

جان ماک روسو کہتا ہے: ایک ایما اون جوذیا کہتا ہے: ایک ایما اون جوذیا کے تمام ملتوں کے لئے مغید ہواس کے لئے ایک عقل کل کی ضرورت ہے کہ جوانسانی خواہشات کو دیکھیتی ہو مگر خود بے حس ہو سے بینی ان خواہشات سے مبرا ہو سے اور طبیعت کو مکمل طور سے مبرا ہو لیکن عباری سعادت ہم سے مربوط نہولیکن عماری سعادت ہم سے مربوط نہولیکن میں سعادت ہم سعادت ہم

۱۔ مشرارداد إئے اجماعی صنی منبر ۸۱

واکم کار کارل ۲۰۰۱ کیتے ہیں : حکوسی سٹموں کے انواع واقعام ہیں جو نظر ہات کے جائز کا ماختہ و پردا ختہ ہیں دو ایک بوسیدہ قصر سے زیادہ اہمیت کے حاصل نہیں ہیں ۔ ادر جوشخص ف انسان کے انعلاب ہیر کے اصول کوا نیا مقصد بنا آہو یا جر لین اور مادکس کے نظر ہے کے مطابق آئدہ معاشرہ کی تعمیر کرنا چا ہتا ہو تو (اسکویہ جان لینا چا ہیئے کہ) یہ دونوں غیروا قعی ہیں ۔

یہ بات محفظ خاطر رہنے کو یسے قوانین جو تمام آدمیوں کے لئے ایک دوسرے سے ساسب ہوں ابھی کہ اسکی شناخت نہیں ہوک ہے یعسلم اجتماع اورا قصاد اقص علم ہیں بکہ در حقیقت یہ علم کے مشابر ہیں علم نہیں ہی اجتماع اورا قصاد اقص علم ہیں بکہ در حقیقت یہ علم کے مشابر ہیں علم نہیں ہی ہے در حقیقت یہ علم کے مشابر ہیں علم نہیں ہی اسے معلوم ہوا کہ علم کی مدد سے ہم نے جو محیط بنایا ہے وہ بیکار اسے معلوم ہوا کہ علم کی مدد سے ہم نے جو محیط بنایا ہے وہ بیکار ہوا ہے۔ دو بیکار اسے معلوم ہوا کہ علم کی مطبیعت کی مکمل شناخت کے بغیرا بجب در ہوا ہوا ہے۔ دور)

Ø.



واقعی زندگی کامتصدا درمنزل سعادت تک رسانی کے لئے ایک بیغامبر ک ضرورت کا حساس ہے اکدوسیے تراندازے پرتصرت کیا جاسکے اور ناشناختہ زمینوں تک کا سفر کیاجا سیکے ۔

اسان خواداین دات میں یاس دنیامیں جاں بسکر کہ اسٹان تمام ہے اسکانات کوجواس کے اختیار میں ہیں استعمال کرکے ہدایت در ہری کے سہارے ایک ایسا نظام فرار دے لے جوخداوند عالم کی طسرت سے خطاوا نحرات سے محفوظ ہوتو بھرتہ بات طے شدہ سے کرایسا نظام انسانوں کے مصالح وِاقعی مادی و معنوی کا سے کا ذر دار ہوگا۔

ا بنیائے کرام کا پی طرف عوت دیہے کی کوششش صرف اس اِت کی ہوتی ہے کہ لوگوں پر خلائی حکومت قائم ہوجائے جا یک عادل ترین نظام حکوت ہوتا ہے اس نظام میں بطور کلی انسان کی انسان پر حکومت اور دیوسیرت ظالم حکرانوں کے چنگل میں گرفتاری سے جہات مل جا تی ہے ۔ بکھا بمیار کی ہتوں کا اعتبار ونفوذ بھی صرف انسس لئے ہوتا ہے کہ وہ پیام الہی کے حامل ہیں ۔ انسانی واقعیت اور واقعی انسان کی شناخت ہی جہاں بیتی کی بنیا و اور محتب ہائے الہٰ کی برنامریزی کوتشکیل دیتا ہے ۔ جس محتب کی بنیا و آؤیشِ انسان پر رکھی گئی ہوگی اور وہ (محتب) تمام ابعادِ وجود کو پہچانتا ہوگا ۔ اورانسان کے تمام طبی صوصیات کو پیش نظر رکھتا ہوگا اس میں آفائدہ اس کی صلاحیت ہوگی کرجب وہ قانون سازی کریگا توکسی بھی بنیادی مسلط کواپن نظرہے دور نہ رکھے گا ۔ تسام فرد پرستیوں ، شہرت طبیوں ، طبیعت کی قوتوں پرتسکط چوئیوں کے برخلاف مرون اوادہ الہی کے پیش نظرا بنیائے کرا کا انقلاب ہوا کر آہے ایجے امنت اور کا مرتب ہوا کر آہے ایجے امنت اور کے موثر ہوئے کا بنیادی تعقلہ انسانوں کی محدود اندیشی ہے ۔ ابنیار کی ساری کوشش اس ات کی ہوتی ہے کہ اصل ایمان کے معدان ان کی تنگ نظری کو وسعت دیں اور تیجہ خیبر افسال ایمان کے معدان ان کی تنگ نظری کو وسعت دیں اور تیجہ خیبر افسال ایمان کے معدان ان کی تنگ نظری کو وسعت دیں اور تیجہ خیبر افکار برآسادہ کریں ۔

آبنیا دکے نظام میں سبسے واضح نشانہ عدالت کواس کے واقعی خہرا کے ساخة دائی کرنا ہوتا ہے ۔ اس نظام کے اصول میں یہ بات واخل ہوتی ہے کہ معسانڈوکی وہ مناسبات جوانسان کے باطن کی امسلاح کرسکیں اکوانسات پسندانہ طربعیت سے برفرار رکھا جائے ۔ اور برادری کی بنیا دپرانسانوں کی برابری متائم کیجائے ۔ اس لئے عدالت اِجماعی کا واقعی مفہوم پیام الہی کے بغیر کسی طسرح امکان پذیر نہیں ہے ۔

دوسری طسدت آنیا کے کام انسان کی آزادی کودل کی گہرائی سے چاہتے ہیں۔ اور اس کئے دہ صفرات میں انزیجیروں کو جوانسان کی استعداد و طاقت واراد دن کو مقید کرنا چاہتی ہیں اورانسان کے جوش کو توقت سے بدنیا چاہتی ہیں توڑڈ کا لئتے ہیں۔ اوراند رونی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کا پیغام سناتے ہیں اور جاران و مرکی قید سے سخات دلاتے ہیں ۔ جاران و مرکی قید سے سخات دلاتے ہیں ۔

ادر وبیا نبیادی حکومت بوتونه ناقص توانین کی گنیا کش بوگی داشتیاه آیز خبر بوگی نه حکم افون کی بوس آودسلطنت بوگی نه قبر آلود اراده بوگا اور مب خدا قانون ساز ہوگا توجونکو اس نے کا کنات اور کا کنات والوں کو پسیدا کیا ہے لہلہٰ ذا کا مل و دقیق شناخت کے ذریعہ اس کو علم ہے کہ کسس طرح آ دمی کی ضرفراق ک وکسین بیمانہ پر ذمہ داری کی جا سکتی ہے ۔

اورانس وقت جهات ، کم علی ، شمول ساظلم وستم ، سالفاتی کا تصور بھی نہیں ہوسکتا ہے ۔ بیہاں پرخود پرستی ، منعقت طلبی کا کوئی وجود نہیں ہوگا . ضرودت ہے کواس حقیقت کی طئرت توج کیا ہے کے کیونکر معاشرہ کی زندگی اورا سے مقررات پرعمل کرنے کیلئے ایسا قانون ہت ، ی موثر ہوگا ۔ فتارین کا ارشاد ہے : خواسے بہترکون حکومت کر نیوالا ہے (۱) دوسری جگرادشاد ہوتا ہے ، خواسے بہترکون حکومت کر نیوالا ہے والا ورقبار پرحکومت کر نیوالا ہے اور وہ بہترین فسنرما نروا ہے (۱) اور تباری ایک اس نظریرے کے مطابق حیات مصل کے شخصی مصالی کی طرف پلٹے ہیں ۔ چوکداس نظریرے مطابق حیات مصل کے شخصی مصالی کی طرف پلٹے ہیں ۔ چوکداس نظریرے مطابق حیات انسانی ختم ہونے والی نہیں ہے اس لئے شخصی مصالی ایک طولانی دور ہیں ۔ اسانی ختم ہونے والی نہیں ہے اس لئے شخصی مصالی ایک طولانی دور ہیں ۔ یعنی مرسانے کے بعد ۔ بھی محفوظ دیتے ہیں ۔

بشری ف افرن سازی میں ایک اعراض یہ بھی ہوا ہے کہ افراد میں ترتیت وعلم دادب کے لحافل سے اضلاف ہوا کرتا ہے جو مختلف صغوں میں موجرد ہو کہے فیصلوں ، صبر و تحمل ، قومی طریقوں ، مفاہیم و موجود واقعیات کے ایسے میں اظہارِ نظسر ، ادربہت سے دوسرے مسائل میں مختلف ترمینی ، فرہنگی ، اجماعی لحاظ سے اختلاف ہوا ہے ۔ میک خود ایک معاشرہ کا زادیہ نظر مسائل میں کیا ہ

الموده مائده آیت نمبر۵۵ . ۲ سورهٔ اعراف آیت نبر۸۸

نہیں ہوتا ۔ لعنات و کلمات کے ایک سلسلے میں مفہوم تک الگ الگ سیمصطلے جور

یں ۔ آپخود دیکھنے کوسلے ، عدالت ، مساولت کے مفاہیم کس کس طرح بیان کئے جاتے ہیں۔ ان کلمات کی تشخیص ہر فرد دگردہ کی اپنے اندلیث و بیش کی وسعت کی مناسبت سے کبجاتی ہے ، عسام آدمی ان مصافق سے روشن وانسانی مغہوم سیمھے گا۔ لیکن حکام اور معاشرہ کے سربراً وردہ افراد ان کلمات مسائل کو دوسری نظرسے دیکھیں گے۔

57

یقیناً انسانوں کے اندرماحول کی ہی تأثیر بشری قانون کے نامحل اور

انفس ہونے کا سب سے بڑا سب ہے۔ قانون ساز شخصینیں اپنے معاشرہ
کے عقائد وافکارسے متاثر ہوکرا پنے ماحول سے جو کچھ سیکھتی ہیں انہیں کو شعوس حقائق سمجھ کرا ظہار کرتی ہیں۔ اور دانستہ یا نا دانستہ طور پر قانون سائل کے وقت ان کے انکار کا محرا نہیں اعتقادی و فکری سے مایہ اور میراث کیل ف متوجہ ہوتا ہے۔ اور بہی چیزا ور فر ہنگ اجتماع کی تصوص فضاحیت سیائی کی روح ان سے چھین لیتی ہے اور حقائق کو کما ہی درک کرنے سے مانے ہوتا کی روح ان سے چھین لیتی ہے اور حقائق کو کما ہی درک کرنے سے مانے ہوتا ہے۔ انسان کے ہی آرار و نظرایت مختلف مالات و شرائط کے بیش نظسر مختلف ہوجاتے ہیں۔ واقعات و زندگی میں ترقی کے مالات کے دقت ان میں تعفیر سے دا ہوجا آ ہے۔ یہ تعفیر سے دا ہوجا آ ہے۔

جب آدی کے ابھر میں زمام حکومت ہوتی ہے اور جب وہ ایک عام آدی ہوتا ہے تو دونوں حالتوں کے فیصلوں میں اور تظریویں میں کیک بنت نہیں ہوتی ۔ دونوں حالتوں میں دوزاویہ سے دیکھتا ہے اور کہمی توحالا بدل جانے کے بعداس کے نظرات کی اس طرح سے بدل جاتے ہیں جیسے گذرشتہ حالات سے ان کا کوئی وا بطہ ہی نہیں تھا اورآپ محسوں کریں گے کر اس کے تمام نظر رات یکدم سے بدل چکے ہیں اوریہ ایسی حقیقت ہے کہ تقریباً ہر شخص اپن زندگی میں اصنوا دکی زندگی میں جب نشیب فراز آئے تو و م خود دیکھوسکتا ہے ۔

لین جہاں آسمان قانون کی حکومت ہوتی ہے اور جہاں رسالت ایک فائندہ الہی کی جیثیت سے انسانوں کی سادی ، روحانی ، فکری اصل صرور توں کی جا بدہ ہوتی ہے اور فنسر د واجماع کی احسال کی ذمہ داری لیتی ہے وہاں حقیقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ۔ اور خدا کے سلسلہ میں ماحول کا اثر ، معاشر کے افکار سے اثر ، افکار کے بدلنے میں دیگر خصوصی اختاہ فات کی اثر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ واقعیات اور مصالح حقیقی تک رسائی کی وجہ سے جوعوالی انسان کے سلب اعتماد کا ذریعہ عظتے ہیں وہ یہاں مکسل طہ بعتم سے ختفی ہیں ۔

مکتب البی کے اندرصرف" ایسان ۱۰ (حِواَدمی کے اوج وَکری کارمزِ ہے) ہی اجزائے تا نون کا پشتیبان اور طاقتور منامن ہے۔ اور یہ دوسرا امتیا ہے۔

Ð

جس معاشرے کی بنیادا بیائے کرام رکھتے ہیں اس میں ان ان کاکٹرول خودانسان کے میرد کر دیتے ہیں ادراسکی کوششوں اوراکتسا آ بر مجروسے کرتے ہیں۔ اورانسان اگرجہ آزاد ہوتا ہے مگر خداوندعا لم کے سامنے بڑی سختی سے جوابدہ بھی ہوتا ہے وہ جر مجی عمل کرے یاجی جگہ کا انتخاب کرے اس کو پہلے سے اصول شریعیت پر منطبق کر کے اس کے اجزاد کی منات اپنے دمریسکہ اور وہ یہ جانا ہے کوٹ ربیعینہ کی بنیاد پر عمل کرا اپنے لئے اچھا انتخام رکھنا ہے اور وہ یہ جانا ہے کرف ربیعینہ کی بنیاد پر عمل کرا اپنے فرائف سے مت موٹر تاہے تواس کونقصا اوہ اربیا ہے امرائ کا سے اور ایس کے ساسنا پی ذمہ داری کا اصابی شخص کی تمام ابعادِ زندگی کو گھیراتیا ہے اور یہی چیز سبب بنتی ہے کروہ اسے تمام وجود کے ساتھ الماد اللہ کے ساسنے سرت کیم عمر کرے ۔

مکت الہی میں انسان کے زمیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دفتہ رفتہ اپنی ہوسی آلود خوابر شات کی جگر انسانی خوابر شات اور مرضی الہی کو دیدیا ہے اگر مبندگا کے اعلیٰ ترین مغنام پر بہونج جائے اور زمین میں حق کی نمائندگ کی منزل تک رسائی حاصل کرے۔ ترقی یا فقہ کا مل انسان کا مطلب بی ہے ۔ بیشری نظام میں چو کہ قانون سازوں کے بیش نظرا بیان کا مسئلہ نہیں ہوا اس لئے قانون بھی جامع ، اور نفوذ اور معنوی بیشت نیا ہی سے بے برہ ہوا کرا سے ۔ اور بر شخص مقردات کے بوجھ سے اپی بیشت خالی کرنے کیلئے برابر راہ سے راوانت کی سوچا ہے اور اس سئے اس تسم کے قوانین کو جاری کرنے دیا راضتیا کرنے کی سوچا ہے اور اس سئے اس تسم کے قوانین کو جاری کرنے کے لئے عمومی سلمے میرطاقت کا استعمال کرنا پڑتی ہے ۔

ا دراگر کہیں قانون لوگوں کی خواہشات کے برخلان ہے تب تواجرا رمزید مشکل تراد رہیجیدہ تر ہوجا آ ہے اور نغاذِ قانون کے موقع پرغصہ ،نفرت ،کوہت ، فٹ ارکے طوفان سے دوجار ہو ایڑ آ ہے ۔

البتہ یہ ممکن ہے کہ معاشرہ میں کچھ ایسے افراد ہوں جونشری مقردات کے یا سنداوداس کے علاقہ مند بھی ہوں محربہ ما تنا پڑے گا کہ اسیے افراد ہست کم اور شنا بدا سستشنا دکی صورت میں ہوں ۔ عومی صورتِ حال ہرگزیہ نہیں ہے ادرند مبنوان امس إساس اجتماعی موردِ تبول واقع ہوسكا ہے ۔

اسلئے یہ ماننا پڑے گاکریہ اقبیان تعلیمات ابنیار کے آثاریں سے ہے اور مرن افزن آسمانی میں منصر ہے ۔ اور اگر گوگوں کی روخ کا بمانی غذا متی رہے اور مذہبی اعتقاد قانونی اصول کی پشت بنا ہی کرام ہے تو وہ ایک عالم بحر جانی عامل ہو سکتا ہے اورا سس کی اجوا کی ضمانت بھی اس منزل تک ہوگی جہاں تک بشری قانون کے رائے مکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انسس صد تک آئے تحت تا شرکرے ۔

چوکہ وجودانسان کی ترکیبی کرداروں میں ایمان کی جڑیں ہوست ہیں اور بنیادی طور پر فرد کی شخصیت کی ساخت میں موثر ہیں اور نفسان کیفیات کی گہرائی میں اتنی از اماز ہیں کرانسان نہ صرف ذہنی و دماغی طورسے بلکہ اپنے تمام وجود کے سسانھ مذہب کا پابندادر معتقد ہوجا آہے۔اوراس کے نتیجہ میں ایسا یعین پریدا ہوجا آہے جواعمان وجود کوروسٹسن کردیا ہے۔

مذہب انسان کے وجود کے اندرایک ایسی طاقت پیدا کردیتا ہے جوکسی غ<sub>یر</sub> مذہبی مکتب کے اندرنہیں پائی جاتی ۔ تجربات شاہد ہیں کہ دیگر مکا تب اس سلسا میں ممیٹ نامونق سبے ہیں ۔ کیونکہ مذہب کا انجام کار پر ہواہے کہ وہ دل پراڑ کر کئیے ادردل کے اندرا عتاد حتینا نوی ہوگا اس صاب سے منشأ عمل بھی ہوگا ہے

آج کاانسان ان ادادون ادر کمیسٹیوں کی طرف سے یعنی وہ ادارے ہو
انساد بشرکے لئے نسلی ، قرمی ، مذہبی ، صرافیا ئی اضت لافات سے قبلے نظر
کرتے ہوئے صوٰق و قدرو تیمت کے فائل ہیں ۔ پیش کئے حاسے واسے و
قوانین کی تدوین و تقسویب کا خود شاہد ہے ۔ ادراگر چیدائج کی علی ترقی سے قبول وافیات کے لئے شاسب ترین فکری زمین تیاد کردی ہے مگوانسوس کی بات یہے
دانیں لوگوں کے بلائے ہوئے قوانین سے استفادہ مکمل طور سے منفی ہے۔ اورزية وانين فابل اعتبارين ندان كاسماشره مين نفوذ ب-

من چیزوں کو یہ لوگ خود تبول کرتے ہیں اس کے بھی یا بند نہیں ہیں اور اگر کہیں یہ لوگ خود اس ( فانون ) کی زدیں آگئے اوران کے متافع خطرے ہیں پڑھئے اور انکی خواہشیں تشتہ استھیل رہ کلیں تو پھر پرلوگ قانون شکنی ، ضوانسانیت عمل کی انجام ہی خریب کاری، خواب کاری ہے بھی پر ہبزنہیں کرتے۔ اسی سے بتہ میں جا آسے کہ پھر دوسے صفرات اس کو کیوں خول کرنے تھے ؟

برسمجھے بوجھانسان قدروقیمت کا ہمیت ، قانون شکی ، رسیع پیانے ہر کشکش ، سبباسی جھگڑے ، آبسی رفا بتیں ، طا نقور بڑی حکومتوں کی غیرانصاف پسنانہ اقتصادی مدد ، معاشر تی طوفانوں کی شدّت ، اخلاقی مفاسد ، سنے بشر ی قوانین کی متزلزل ولزان موقعیت کومقام اجرار بیں اس کے اعتبار دنفوذ کو اورائسکی حکومت کی محدود بت کو اِ قاعدہ واضح کردیا ہے ۔

اگرہ جہای حدودی اور بالدہ میں اور او حقوق بسشیر "کے نشرایت پرایک اچشی گاہ المال جائے تو بہت میں جائے گا کران کااڑونغوذ صرف جسٹنوں کا انعقاد کر کے بے مغصد تقریروں اور خالی از ختیقت بیانات تک ہی محدود موکر رہ گیا ہے۔

سند حرید اور می انگاری گهرائی میں بدلتے ہوئے دین خیالات کی محتقہ کی کھیلات کی سند کھیں ہوئے ہوئے دین خیالات کی سندی کھیل کے ساتھ پتہ چل جلے گاکہ غیرمذیسی اصول کی کمزوری ذاہر گیری جس میں معاہیم عالیہ کی گنجائے شمین ہیں ہے بہت ہی عام ابت ہے۔ اور اس طسرح مذہبی نیاد کی اصالت وصدافت جس کی جڑوں میں خدائی تغذ ہیں ہے۔ اور جس کا بہت گہراا ترہے اور جاس آیڈیالو مجاور خسر سبک کی تعیین کے تعیین کے تعیین کے تعیین کے تعیین ہرد ذہب در تکی ترق ہوئی جاری ہے۔ ورج اس اسٹ کی ہرد ذہب در تکی ترق ہوئی جاری ہے۔ ورج تمام لیشندی فرہنگوں پر فالب سنے کیا ہم کو مذہب کی پابند نہیں بنا

ے ؟ ہم کو ننائج پرنگاہ ڈالنی چاہیئے اورا ن انی معاشرہ کے لئے جوزیادہ معنید ہو اور پرٹمر ہوا سکوا ختیاد کرنا چاہیئے ۔

ضلاصہ کلام یہ بہ کرکیا انسانی کا و معادت کیلئے بلئے ہوئے بشری قوانین کی مشکست در کینت و اکا می کا فلسفہ حقیقت انسانی کی جہالت کیوجہ سے بنیں ہے ؟ ادرانیان کی دا تعی ضرور توں سے غملت اوراس کی خلاق طاقت واستعداد سے غفلت کی وجہ سے نہیں ہے ۔

یہ تمام چیزیں اسس بات کی نشاخہ می کرتی ہیں کہ محتب اِ نبیاء پر عقیدہ معاشرہ کی حیات کا ضامن اور کوگوں کے تمام صیح دوابط کو معنبوط بنانے والا ، اور کم ورطبقوں کا محافظ ، اور لبشر کے لئے آنادی وہزادری کا ہدیہ دینے والا ہے ۔ اور جو بھی گردہ یا جاعت یا نظام اس روسنس کولیٹے سامنے نہ رکھے گا اور ایباء کے حیات نجش پیام آزادی پر لبیک نہیں کہے گا وہ فسئلاح درست گاری سے کہنی ہی بھکنار نہیں ہوسکے گا۔ ہوسکے گا۔ ہوسکے گا۔ ہوسکے گا۔





ا نبیاد کارسالت بین سب سے پیلان ان کی آزادی وخود مختاری کا مسئلہ وہ ہے جواپنی طسد ن متوجہ کرتیا ہے ۔ اگران ان اختیار وآزادی سے سرفراز نہ ہوّا تو ہمیث کے لئے رسولوں سے بھی ہے نباز ہوّا اور ایک جمری داستہ پرجیٹا ہوا خود کِنو د ترقی کرّا ۔

ر بندا بشت انبیاد کے ساتھ لازی طور سے ہم کوانسان کی آزادی ہمی قبول کرنی پڑے گی ۔ اوراس کے علاوہ صورت ہوا ساماً بشت انبیاد کا موضوع قابل بحث نہ ہوتا اور ندان کی اصل رسالت کی توجیہ کی جاسسکتی ۔ رسالت سے مراد وہ واقعی رسالت سے جو موئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرد سے اور انکو عناصر آگاہ و آزاد سے بدل دے ۔

میں ہوئے ہوئے وہ عام فانون ہے کہ جس کے زیرسا پہ پوری کا نات ہستی ہو اسس بات کی طرف تو م کرتے ہوئے کہ حب اشان میں غریزی رہنا ئیاں اکا فی ہیں اورا سسک حرکت جیری نہیں ہے اور عقل کی فکری خود کفائی کی کمیاں کمسال وسعادت کی طرف انسان کی دہبری کی نفی کرتی ہوں توکسی طریقیہ سے اس کمی کو دوراور خلاکو درکڑا جا ہیئے ۔

اسس لئے دستگاہ آفرینش وکوین نے نافا بل تغیر مغصد تک سائی کے لئے بشریت کے سامنے نبوت کا استذکھولا ۔اور بشریت کے اختیار میں شنا و آگاہی کے لئے ایسے منامع والات دیدے میں کے ذریعہ وہ قوابین ، مشخص رہائی روسٹن وخطا کا پذیر سعادت مک پہونچ سسکتی ہاور روز بروز بڑھتی ہوئی فرورتوں اور ہمیٹ کی کا جواب دسے سکتی ہے ۔

ا کیاساسی نکتر اورمشہور مغولہ بہہے سہ دعوی بلادیل قبول خرد نہیں۔ خصوصاً اگر کوئی بہت بڑادعویٰ کرے تب تواس کو قاطع اوراطمینان بخش دیل لینے دعویٰ کے ثبوت میں بیش کراچاہیئے

اس لئے جولوگ نوحید کو بقیدہ قبول کرتے ہیں اوراس فیاظ سے دنیسا کو دیکھتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی شخص ادعائے نوت کرسے پاکسی کی بوت کا سکہ در پیش ہوتو موضوع کی اہمیت کا تعاصّ ایہ سے کا س میں بہت زیادہ غور وسسکر کیا جائے ۔ اور بہٹریت کے رہنماؤں کے لئے جو شرائط وخصوصیات ضروری ولاز کا ہیں انکی با قائدہ تحقیق و تعتیش کریں تا کہ سے نبی کو پہچانا جا سکے ۔

چونکریفام پیمبری بہت ہی صاس موصور عسب اورا نسانی زندگی کی مختلف حالات میں ان کی عفل پرمسو لبت ہے اسسالے اکو بھی اپنے دعویٰ کے تبوت میں کوئی مستند سسنداور قطعی دلیل پیش کرنی چاہیئے ۔ اور وہ سسندو دیں ایس ہوکہ جس کو خداوند عالم کے علاوہ اور کوئی نہیش کرسکے ۔

تاریخ گواہ ہے کہ ابیاد کی آمد کا مقصداس اسان کوراہ نجات دکھا تھے۔ جواندونی طور پر کھو کھلا ہو چکا تھے اور انسان کی فطرت کے دشد د تنظر ودریافت میں جو موانع ستھے اور جو خود انسان کی انسان سے برگا بھی کا سبب ستھے ان کو دور بھی کرنا تھے آگا کہ انسان اپنی گشدہ چیز کو بالے اور قیام عوالت کے لئے اور مبنی برانصاف معاشرہ کے وجود کے لئے اور ایک بلندو خوست گواد محیط کے لئے زمین بھار بوجائے۔ اں تتم کے انقلاب کے لئے انبیاد کے اند وسیح معنوی امکا آت کا ہونا مزوری تھا ا دراسی لئے ان کوسب سے پہلے اعجاز کے اسلوسے آزاستہ کو کم بھیجا کیآ اگذا پنی اسس طاقت کے ساتھ میدان میں آگرا پی نبوت کا آغاز کریں ۔ معبز وایک ایسا عمل ہے میں کو انبیائے کرام اپنے دعوائے نبوت ک سچائی کے ثبوت کے لئے مشیت والدہ خادندی کے مائخت انجام دیا کرتے سچائی کے ثبوت کے لئے مشیت والدہ خادندی کے مائخت انجام دیا کرتے شعنے اکداس بات میں کوئی ابہام زرہ جائے کدان کا رابط مشیع وحی اور آفریڈ کا تیکائے ت

ے ہے۔ کیونکہ چشخص رسالت آسمانی اورا فذہبغام از طرف قددسس سبحانی کا مدی اس کوچلہ میئے کرایسی بات بیش کرے جوفطہ رت طبیعت کے چوکھئے ہے ا ہر ہو اگریڈ بابت ہوسکے کہ یہ خدا کا فرسہ نا دہ ہے اوراسی دصیسے اس کی گفتگو کا مطابق وحی ہونا مابل قبول ہوکا۔

ر کہیں توگ جموشے مدعیانِ نوت کے جال میں بھینس جائیں اس لیے خداوندعاً کی نے اس روشن چراغ اور دلیل قاطع \_\_ یعنی معجزہ \_ کو مرف لینے مغرار سکے اختیاریں دیا ہے ۔ تاکہ حقیقت فریب کا یہ جل حاسلے۔

کی بیر میں میں میں کہ تھام ہمتی اورظوا ہر کا گنات اٹیات جود خوا پر روشن دلیا اور توجیداز لی کی نشان ہیں اس طرح معجزہ بھی پینیبروں کے منبے و می سے انباط پر واضح اوراً شکار دلیل ہے۔ وحی پر کید کئے بغیر مذہب درست تفسیر نہیں حامسل کرسکتا اور مذہب کے تمام مسائل ومی سے ارتباط کئے بغیر ہے منہ وم اور سبے قدر ، تعدید میں م

برگزیده بینمبرای تمام چیش و فردش کے ساتھ او گون کو اپنے تعالید کی دعوت دیتا ہے تاکہ وسیرج و مجرسے بھانہ پر مقالبہ کے میدان میں آئے ادایی تمام لھاقتوں کوادرا کا نات کو بردئے کار لاکر لوگوں سکے روبرو ہو۔ لیکن انسان اپنی تمام ترکا شہائے۔ مذہوماند سکے باوجرد مقابلہ نہیں کر پا آا در تھک۔ بار کر پینمبر کے سامنے سرتسلیم تم کویتا

میونکه معبزه کا مطلب مبدارجهان اورعالم وحی سے کھلا ہوا نیسیاب ہے ، اور اسس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں ماورائے طبیعت سے غیر مرتبطانسان چاہے اپنی تمام طافت وانز جی کومرٹ کردے بھر بھی مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا ۔

بٹ براین اثباتِ نوت کا راستہ ایسے کام کے انجام دیے ہیں منحر ہوتا ہے جو نوامیس طبیعت اور عادی قوایق سے باہر ہوتا ہے ۔ اور ایسے عمل کا تحق اون پرور دگار کے بغیر نامکن ہے ۔ اور بھی معیزہ وہ مقیاس ہے میں سے حق و باطل کی شناخت ہوجاتی ہے ۔

البند دیگرمنظاہرِکا 'نات سےاس کا تفادت ہماری تظروں ہیں تو داضح ہے لیکن ہو ذات ہستی کے تمام اساب وعلل پرآ گاہی کامل رکھتی ہے اس کی نظر میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔

برا نو بنوت ابیاد بمیت کی عبادسان ایم کاموں کے مشابہ ہواہے جوہر زمانہ میں لوگوں کے انکار کومتو جہ کرلیا ہے ۔ تاکداس زمانہ کے مابیرِن فِن یہ بات مجھ میں کہ یہ کام حدود توانا کُ بشرسے خارج ہے ۔ اور بہی نقطہ کا دانیا، کا آ شازے کا نکار کے میزان دشد کو نظریں دکھتے ہوئے لوگوں کے کمان افکار کے دسیع افق کو تسجر کر لیتے ہیں اور بچر بہت جلد اپنے بلند مقصد تک بہوئی جلتے ہیں ۔

جولوگ مجزه کوایک محال اور اما بل قبول چیز نفسور کرتے ہیں وہ ورحیقت بہت ہی سطمی امذاذ اور سے اور می سے سوسیتے ہیں ۔

دنیا کے مادی میں جہاں بہت سے ایسے حوادث دربین ہوتے ہیں کرحن ک علت سے انسان آگاہ ہے ۔ وہاں ایسے بھی حوادث رونما ہوتے ہیں کہ علوم طبیعی ان کی نوجیہ وتعنسیرے عاجزے لہٰذا اپنی ماچیزمعلومات پر بھروسہ کر کے مغرورانہ طور ر برانسس وافعه كا تكارنبي كردينا ما بيئ حبس سے بم دافف نه مون-ان ان کاسب سے مڑا عیب یہ ہے کہ انسس کا خیال ہے کہ وہ ہمے دان ہے لیکن حب سسک کے کہرائی تک نہیں ہو بخ یا تو فوراً اسس کا انکارکرنے گلآہے ۔ مالاکہ مِارے افکارا یک معین مدسے کسی بھی طسدرح تجاوزنہیں *کرسکن*ے انسانی شناخت کا دائرہ جاہیے جتنا دسیع برجائے بجربھی دہ ہر کحاظے سے محدود بى بوگا ـ اپنى محدود وانسش و توانين كو ا محدود بهستى تكسيميلا اغلمندى كاكام نہیں ہے۔ ہمارسے علی وسائل اب بھی بہت سے مسائل کی تحقیق پر کانی تدرت نہیں رکھتے ۔ علل وعوال ہی تنہاوہ سائی نہیں میں کہ جن کوہم نے پہچانا ہے۔ ا بنیائے کرام کے معزات نظام بمرگر آفرینشس کے دائرہ سے خارج بنیں برتے ۔ اوریہ ماری کو ابی ہے کہ اسینے محدود علم درسرحدما درائے طبیعت میں بملى مستكرى أكامى بم كونئ اورنا آششاز يينون تكربهو كيضينهن ويتى \_ زمان ومکان کے اعتبارسے ہستی این کا پذیر ہے اور جننا صدا نسان کے زرمطا لدہیے ۔ ومکی بھی طسرح تمام کا ننات کے افکاد کوانسیان کے اند وجود منین مخشر کے اے بینی بہت سی جزوں کا جواب عمارے لیے احمک ہے۔ تواگرا بیائے کرام کے معبزات سکے طبیعی علقوں کی تشخیص کے ارسے میں ہمارے سوالات کے موایات ممکن نہ بوسکین توآخراس میں کون سی عیب کی ات ہے؟ معیزات کا قیاس رامنت کشوں \_ سادھودں وجوگیوں وغیرو \_\_\_ کے كرشمون بيرمنين كي جاسسكما كيؤكديه كريشي فكرى وتطري مسائل الدتعليم ومشق

وترین کے دائرمسے ابرنہیں ہیں کہ جن کا خواہ مخواہ ایک لازمی نتیجہ ہو۔ ادر بیکرشے ان دیگرا منسباد سے بھی ظاہر ہوسکتے ہیں جواسی فن میں ہوں ادرمشق وترین کریں۔ اورچ ککہ یہ کرشمے محدود انسانی لماقت کا نتیجہ موسقے ہیں لہظا ہرشراط کے سساتھ اور ہر دسسیدسے ان کا انجام دینا ممکن نہیں ہے۔

اسی طسسرے بہت می جگہوں پران توگوں کی حرکات و فعالیت ہے مفصد ہوتی ہے جسس کا انسانی زندگی پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑتا ۔ اور کوئی بھی شخص ان سکے کرشموں کومعجزہ یا درتباط با حضداکی علامت نہیں سمجھتا ۔

9

اسی طسرہ ابند و برحغرات ہو کا بنایاں کرتے ہیں وہ بھی ایک ہیجیدہ وقیق علی اسرار کے ایک سلسلہ ہے آگا ہی اور ذہنی محاسبات اور خرد و فکر کی طاقوں سے بہرہ بردادی کے مت اُئے ہوتے ہیں ۔ ان کا معجزہ سے کسی بھی شسم کا رابطہ نہیں ہوتا ۔ بکہ جوشخص بھی السس علم کے مقدمات کو سیکھ کراس میں مہارت حاصل کر لے وہ بھی یہ کام انجام دسے سکتا ہے ۔ کیونکہ ان امود کی انجام وہی نفسلیم و تربیت پر موقوف ہے ۔ اسی طسر ن یہ چیزیں عرف محصوص مقامات پر انجیام دی جاسکتی ہیں اور معارضہ کے لائق ہیں ۔ لیکن معجزہ وحی سے مربوط اور غیر محدود اللی طاقت کے بل ہوتے پرانجام آیا ہے ۔ زیر تعلیم و تربیت سے اور غیر محدود اللی طاقت کے بل ہوتے پرانجام آیا ہے ۔ زیر تعلیم و تربیت سے ہوسکتا ہے زکمی جمرانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے ۔

آخر بغیر کسی مزلی یا معسلم کے گہوارہ ہی کے انڈر صفرت عیسیٰ نے گفتگوفرمائی کہ نہیں ؟ یہ معجب زہ کہلاتا ہے ۔

ا مام جعفرصاد ق دع، منسرا تے ہیں ؛ حضادند عالم نے پیمبروں کواسلے معبزات عطافرہا کے اکریہ معبزات ان کی صداقت وسیحائی پر دامنے براہ ن بن سکین اوریہ بربان خدا اپنے منتخب کردہ بندوں اورا پن معین کردہ جمتوں کے علاوہ کسی کو علی بنیں کرا۔ تاکہ مدعی خدا سے اپنے ارتب اط کوبا قائمہ ٹابت کرسکے۔ اور فریب کاروں کا پردہ میاک کیاجا سے کے۔

یبی وجہ ہے" عمل خلاق عادت"معبرہ کا مقابد نہیں کرسکتا اور میدان معتابد ين اپني راني طساقت سے بھي إنفرد حو بيٹھے كا اور بينيا شكست كھا حلاقے كا ـ خاص تومديه دنياجا بيئه كمعجزه قانون عليت كاأ تقن نهين بياد ينذببي سنت آ دیشش کو تبدیل وشکست دیا ہے۔ جس خدانے تطام کا نات کے اندعل ومعلولات کا ایک سلسله ایماد کیاہے وہ ان علتوں کے قید و بندیں خرد کہجی گرفتار نبیں ہوسکتا ۔ اوراس کے لئے کوئی ماغ نبین ہے کہ بطورا سستشاء اس عادی نظام کے اندروقتی تغیر کردے کیؤ کہ وہ اس پوری کا ثنات پر قا ہروسلَط ہے۔ اوريادتن تغيراكيب سلسل علل كاوبرموقوت بي كآج كاترقى يافته علماس كى ( چگونگی ) کی تفسیر سے عاجز ہے۔ بلکہ وہ سلسلہ نوا بغے دا نستندان ریجی محبول ہے ادربشری محدودیت سناخت ودران کودیجھتے ہوئے کہا ماسکتاہے۔ كر جوعلتين اداده اللي كے كنفرول ميں ہيں - بسشران يركمهى بھى دسترى ماصل ہيں کرسکتا لیکن ای کے ساتھ ساتھ سنن اشناخۃ کو قانونِ علیت کے دائرہ ہے إبرېمى نندون نېين كياما سكتا ـ

Ð

یرعومی کیسا جاچکا کہ انبیا دسکے معزات ایک مادرائے طبیعت کے رابطہ ک حکایت کرنے ہیں ۔ اور تجائی نور توجیدسے ناشی ہوتے ہیں ، اور یہ معزات اس ارا د ہ الہٰ کے کوجس نے تمام نوابر کا کنات کو پیدا کیا اوران پرنفل ام عموی کیسا تھ تا نون استشناء کو بھی حاکم بنایا " جزئیات ہیں سے ایک جزئی کی حیثیت د کھتے ہیں۔ ہم خود بھی اپنی دسیا کے اندراس سن استثنا کی کے غوسنے موجود بانے ہیں ۔ شالاً السس مردی کے زمانہ میں جب برف جم رہی ہواور تمام نباتات اپنی مبز<sup>ی</sup> وشادا لی کو کھو بیٹھے ہوں درخت کاج (۱) دشمشاداسی طرح سرسبزو شاداب رسبتے ہیں بھسے پہلے تھے ۔

ں کیا یہ دونشٹم کے درخت تمام درختوں کے ضع عموی سے مستشنی اور درختو کے عمومی مشانون کو توڑنے والے نہیں ہیں ؟

یقیناً ایک دُشتهٔ عوامل اور دیگر علل اس میں ایسے موجود ہیں جو ورخوں کے سسنن کی سے مغایرت رکھتے ہیں ۔

ممارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جرتجیتق وُتجربہ سے یہ نابت کر دے کہ حوادث کے لئے اب تک جوعلل وعمال دریافت کئے گئے ہیں وہی جاودان ادر دائی ہیں ۔ ان کے علاوہ دیجرا سسباب معلل سے حوادث کا تحقق نا نمکن سیے ۔

مندانس كي مشبور مفق و واكر الكال ابن شبرا آ مان كتاب

«انسانِ موجودِ استناخته « پی تحریر کرتے ہیں :

اماکن مغدسه اور زیارت گا بون میں بیار یوں سے مبلد شغایاب بوسے سکے لئے اور علاج سکے سلنے کم و بیشس ہر شہرا در مرزمان میں لوگ معجزہ کے قال کی سبے ہیں لیکن آ جکل برعقیدہ کمزور ہوگیا سبے اورا طباد کا ایک گروہ معجزہ کے وجود کا قال نہیں ہے ۔۔۔ لیکن انسس کے یاد حود مہارے متشا ہوات بہر مال غور و مشکر و تا مل و تحقیق کے لائق ہیں۔

حکیموں کے ادارہ ( اور ڈ) نے اس سے بہت سے شابات کو جمع کرلیا ہے

ا مسنورک ایک قتم ہے۔

اب کک کے ہمارے معلومات یہ ہیں کہ شفائے امرامی ہیں دعا کی فوری آئیر براہوں کے مسل ، جلد کے سل میں دعا کی فوری آئیر براہوں میں صفرات نے اپنے امریق ، سرطان کے مریق صفرات نے اپنے اپنے جو بیا ات دیتے ہیں ان سب سے معجزہ کی تقدیق ہوتی ہوتی ہے۔ را علاج کے (چگو بگی) کامعیا د تو دد نوں گروہوں ہیں زیادہ و نسری نہیں سب ۔ زیادہ تر نسرید دردختم ہوجا آب اور کا مل شفا مامل ہوجاتی ہے ۔ اسی طارح جند سیکنڈ یا چند منٹ یازیدہ سے زیادہ جند سیکنڈ یا چند منٹ یازیدہ سے زیادہ جند سیاحتی ہوجا تی ہیں ۔ مریعن کی علامتیں ختم ہوجا تی ہیں ۔ مریعن کی علامتیں ختم ہوجا تی ہیں ۔ مریعن کی علامتیں ختم ہوجاتی ہیں ۔ مریعن کی معلومتیں نے دوبارہ والیں آجاتی ہیں ۔ مریعن کی معلومتیں نے دوبارہ والیں آجاتی ہیں ۔ مریعن کی معلومتیں نے دوبارہ والیں آجاتی ہیں ۔ مریعن کی معلومتیں نے دوبارہ والیں آجاتی ہیں ۔ مریعن کی معلومتیں کی کی معلومتیں کی معلومتیں کی معلومتیں کی معلومتیں کی کی معلومتیں کی معلومتیں کی کی معلومتیں کی معلومتیں کی کی مع





یغنیاً ضرورت سے زادہ خرد برستی اتحابل ، واقعیات کے رہندے کی نکری انسان کی گرای ، انحات اداس کے اندیشہ وا فکار پرخواہشات ہوس آ و دیکے تسلّط كاسبب بتلب اورخينت بسندى اورراه حق وحقينت مين فاطعا زقدم ركمت اندرون باحث آیر کشش سے خالی ہونے کومستلزم ہے . حقیقت ک جتجو کر ابران ان کا خاص وظیعه ہے اور حقیقت تک رسائی تنہا او مجات ہے ۔ ا نبیا اسے ایسے معزات کا مطالبہ کرنا جوان کے دعویٰ کی صدا قت کے گواہ ہیں۔اس بات کو قرآن نے منطتی مطالبہ تسلیم کیا ہے اور لوگوں کی درخوارت اور ا نبیاد کے مشبت اقدام کی تعصیب کم بھی نقل کر کمسیے ۔ البتہ اس زمانہ میں بھی کچھ لجرج وبد منطق النسداد المص تع جؤملاً حق كے قبول كرنے يرتياد نبين سقے-ا نیاد کرام سے من مانی مع زے ک درخ است کرتے دستے تھے بلکہ بسا اوقات تواپسے اعمال کا مطالبہ کرنے گئے تھے جوعقلاً ناممکن ہے ۔ اور ظاہر سی ہات ہے کرا نیبادان کے بچکار اور لحجاز مطالبات کو ماسنتے بھی ہیں ستھے ۔ کیونکەمعز ه کامطلب رسالت کی گوای بواکرناہے ۔ اور برجیز براس معزے کے کمیل کی ایر کرتی ہے حبس سے رسالت البی کوا ملینان بوسکے۔ ا در رکہاں سے ضروری ہوگیا ہے کہ انبیاء برشخص کی خواہمشن کے مطابق معبزات کا اظهار کرتے رہیں ؟ اور کیا معزات کو ہر ہوساز وسے مقصدا نان کے

الاده كے تابع بونا جائيے ؟

انبیاد را را اسس بات کا علان کرتے مبتے تھے کہم مخلوق کی ارشاد و بایت کے لئے مادور بی ارشاد و بایت کے لئے مادور بی اور بی از محاورت کے وقت ہی کیا جا آب ہے دیا ہے وقت ہی کیا جا آب ہے دیا کہ حود کا روعیاش قسم کے لوگ جا ہیں اس کے مطابن اظہار معیزہ کیا جائے ۔ معیزہ کیا جائے ۔

سترآن مجید کاارشادسید : خداکی اجازت کے بغیرکسی رسول کواظہار معجزہ کاحیٰ نہیں ہے ۔ (۱)

ضدااگر چاہے توتمام لوگوں کو معزہ کی طرف متوج کرسکتاہے شلا جا دات و
با تات میں توت کویائی پیدا کر دے یا سی قسم کے دوسرے جیرت کی زاخال
پر بجود کردے اکر لوگ خود بخود دین خدا کی حقافیت کی تائید کرنے گئے ۔۔ بیکن
یوط دینیدا نسان کے رشد دانتجاب آگا باز وجہت آزادی کے لئے منا سب نہیں تھا
اور خدا اس قسم کا عمل نہیں کرسکتا تھا کے ذکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جبری طور سے
نہیں بلکہ اختیادی طور سے غور و فکر کرکے خداکی توجیدا وراس کے دسولوں کی شنا خت
کری ۔۔

ت جولوگ حق سے دوگردانی کرتے ہیں وہ فطری طورپر لینے عمل ورقِ عمل کا نتیجہ د کمجھیں گے کیونکہ انسس دنیا میں ہرچیز کا مل ہم آ جنگی سے آگے بڑھتی سے ۔اور اگر خدا یہ مطے کرلیا کا فرادِ بسشر کی ہرتیا ہ کاری کی سنرا فوری طور پر دسے گا تو اس کا رواشت کراکسی کے میں کی بات نہیں تھی ۔

أكر مخالعن حفزات كانظريه ممرت انكشاف حتيقت به دّا ترميا مع ادروسي تحتيقا

ا۔ سورہ مومن آیت نبر ۲۸

ادر واضح مع زات کو دیکھ کر فوراً حق قبول کر لیستے ۔ لیکن ان کے تفاصوں کی کیمنیت، انکی بدنیتی ادر سے حااعتراص پرخود ہی دلالت کرتی ہے ۔ ان دشمنوں کا مقصد دہی انبیاء کی گذیب اور حق سے روگر دانی کرنا تھا درنہ واضح مع زات کی موجودگی میں کرار کی منرورت ہی نہیں تھی اوراگر کرار بھی ہوتی جب بھی یہ ایسان نہ لاتے ۔

فت آن کاار شادسے : جب ہماری بارگامسے متی آکی طسر ن ہیجاگیا۔ توکینے سکے جیسے معجزے موسیٰ کوعطا ہوسے سقے ویسے بی اس رمول (محدم) کوکیوں نہیں دسیا سکٹے ۔کیا جومعجزے اس سے پہلے موسیٰ کو دسے سکئے ان سے ان لوگوں نے انکار نہیں کیسا تھا ؟ (۱)

بعدان لوگوں کی بہت سی درخواستیں نوشرائط معجزہ کے مطابق ہی بہیں ہوتی تھیں جبت اپنے قرآن کا ا ملان ہے یہ لوگ دسول خداسے کہا کرتے تھے : اپنی دسالت کی تقسیدی کے سے منظ اور فسرتی تین کو ہمارے یاں لائے ۔ (۲) اور دوسری آیت میں اس مت کے سلے بودہ و استعقول اعتراضات کا تذکرہ ہے جنا پڑارت دہے اس میں اس مت ہمارے واسطے زمین ہے جیشہ دار اسے دسول کھار مگر ہے کہا کہ جب تک تم ہمارے واسطے زمین ہے جیشہ در اس بیا تکالوگے ہم تم پر ہمرکز ایمان نہ لائیسٹ کے یا (یہ بہیں تو) کھروں اور انگوروں کا تمہاداکو ل یا غراس میں تم بیچ بیچ میں نہریں جاری کرکے دکھا دویا (جیساتم گان کرکھتے تھے) ہم پڑا سمان ہی کو تکرف (کموری) کرکے گراؤیا خدا اور فرستوں کو راہے تھے) ہم پڑا سمان ہی کو تکرف (کرف کی اور کا تمہارے (دہنے کی اس کو تا کہا دے (دہنے کی کرکے گراؤیا خدا اور فرائے بیاں (اپنے قول کی تقسیدی میں ہمارے سامنے) گوا ہی میں لاکھڑا کرویا تمہارے (دہنے کی اس خور پڑھ جی دیں السس وقت تک ہم تمہارے ہے) کاب نازل کروگے کر ہم اسے خور پڑھ جی دیں السس وقت تک ہم تمہارے ہے) کاب نازل کروگے کر ہم اسے خور پڑھ جی دیں السس وقت تک ہم تمہارے ہے) کاب نازل کروگے کر ہم اسے خور پڑھ جی دیں السس وقت تک ہم تمہارے ہے) کاب نازل کروگے کر ہم اسے خور پڑھ جی دیں السس وقت تک ہم تمہارے ہے) کاب نازل کروگے کر ہم اسے خور پڑھ جی دیں السس وقت تک ہم تمہارے

۲- موره نسرمان - آیت نبر۲۲

(آسان پر) پڑھنے کے بھی قائل زہوںگے (اے رسون ) تم کہدو کر سمان اقل میں ایک آدمی (خدا کے) دمول کے سوا آخراد رکیا ہوں ؟ (جویہ بیپودہ اِتی کرتے ہو) (۱) ان آبات سے بہت چنتا ہے کہ اعترام کرنے واسلے دمول خلام سے میاہتے ہتے کہ خدا کے رکزیدہ بند ہ ہوئے اور میداد بہستی سے ارتباط منا می کے دعویٰ کے ثبوت میں معجزہ د کھائیں کرزمین میں چشمہ جوش مار<u>نے نگے ی</u>ا میووں سے لدا ہوا اِغ ، اِسولے کامکان ( فوری طوریر) ہوجائے کیونکہ یہی چیزی اس زمانے کے شرفای عسلامتین تھیں۔

3 اگرمه کا زدن کی په درخوانستین قابی قبول تھیں اور بعین نوگ ان میں سے معبن ا کے اسب کے مالک بھی ہوسکتے تھے مگر بدلوگ نبی نہیں تھے۔ دراصل ان مادی ا مكامات كاركه فااع باز ورسالت كى دليل مبين سب ادرسند بنوت كے عنوان يركسي ہے یہ اِتیں قابل قبول بھی نہیں ہیں ۔ البستدان کی خواہمشات سے یہ صرور معلوم ہوجا آسیے کریہ لوگ کسن حد تک کو آہ بین اورا ہت ذال بیٹند تھے کہ ٹروت معالل<sup>اری</sup> وا قت دار كودىي ربىرى خيال كرت تق .

انِ توگوں کی دومگری خوا بهش اس قسم کی تھی جس قسم کی خوابهشں مرّام*ی و* را صنت کشی صوات سے کیمیاتی ہے اورانسس کا مقصد یہ تھا کہ آنمان سے عذات ا لئی ازل ہوا درلوگوں کا درشتهٔ میات قطع ہو مبائے \_ے حالا نکر معجزہ کا مقصہ د ا نسانوں کی رثند وبدایت ، تنومند برورسش ، حریتِ فکرتمام وابستنگیوں سے آزادی ادین قول کرکے نئے نظام فسکری کے ساتھ زندگی بسرکرا ہواہیے \_\_

۱ ـ موده بخامرائیس آیت نیر۸۹ تا ۹۳

اد خدا وفسرشتوں کا از نا اسس لئے نامکن ہے کہ خدا نجسم ہے نہ زمان و مکان کے ساتھ محدود ہے اسس لئے نہ سادی مظہرین سکتا ہے نہادہ کی صورت بی نوداد ہوسکتا ہے اسس قتم کے مطالبات محسن مجیکا نہ اور غیر منطقی تھے آخریں خدا ان بے جا معزہ طلب کرنے والوں کو اسطرح مجاب دیا ہے : اسے رسول م کہدتی بھیے میراخدا ان بتوں سے منزہ ہا دریس ایک پیغا مبرسے زیادہ کچھ بنیں ہوں۔

اسس سے معلوم ہو اہے کہ معجزہ کا تعلق ذاتِ البحدسے ہو تاہے اور نبی اراد ہُ خدا کی بیروی کر تاہے اور خدا کی اجازت کے بغیر جہان بکو پنی میں حق تصرف نبین کھتا اور ہر درخواست برانلوار معجزہ نہیں کرسکتا۔

ان لوگوں کا ایک اعترا من انبیا د کاجسنسی بشرسے ہوئے پرتھا۔ ان کا عقبہ ہ تھے کہ انبیا، کو معاسشہ ہ کی فرد نہ ہونا چاہیئے اور نہ لوگوں کے درمیان سے مبعوث ہونا چاہیئے ۔ السس کی تردید کرتے ہوئے ان کی شرک آلود و محدود عقل \_ ہو منہوم بیشت کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے \_ کو ممکوم کرتا ہے ادرائے خیالات کو المل ت رادد تیا ہے ۔

سب نے زیادہ تعجب تواس پر ہے کہ یہ توک کہتے تھے : حبب تک ہم کوخود
ایسی چیز ( دمی و غیرہ ) نہ دیجبائیگی جو پیغبران خدا کودی گئی ہے اس وقت تک تو
ہم ایمان نہ لا ئیں گے ۔۔۔۔۔۔۔ جو توگ ایمان لانے کے لئے تیار بی ہیں یہ
اورا پی جا بلاز فکروں سے آزادی کی طسرت مائی نہیں جیں اور ز مراط مستقیم کسب
بہو پچنے کے لئے داخی جیں ان کے لئے معزات کا کوار کا کوئی فائدہ نہیں ہیں۔
اور جر توگ مشکر و می ہیں وہ سسئلہ و می اور تعلیما ترانبیار کی اسطرت توجیبہ
کرتے ہیں کہ ان صفرات کی تعلیمات آسمانی نہیں تھیں بلکہ وہ یا کسنباد و برجستة ین

ادر نبوغ مشکری کے مالک افسہ او تعد آدر م کا بنیا دیے زمانہ کے لوگ عقل کی باتوں کو نبیں بانتے تعدا اسس لئے ان کی اطباعت حاصل کرنے کی خاطر معاشرہ کی اصلاح کے لئے اپنی طسر ون سے اور اپنی نظر میں جومعیّد مقردات و توانین بناتے سے دان کی نسیت خداکی طرف دیدا کرتے تھے ۔

یہ بات نہ تو منطق ہے اور نہ تقیقت پر مبنی ہے کیونکہ انسان جاہے جتی استعداد کا مالک ہواد رنبوغ زاتی رکھنا ہواگرانسس کی تعلیم و تربیت نہ گائی توساگر استعداد دفن ہوجاتی ہے ۔ اوراس کا نبوغ ہر کر کسی سرل تک نہیں ہوئیا۔ لیکن انبیا د کی دانش آموزی کسبی نہیں تھی اور زان حضرات نے لینے زماز کے اسبانڈ مُ فنے سے استفادہ کیا تھا۔ بلکہ انکو جو کچھ بھی ملاتھا و مضدا کیطرف سے تھا

السس کے علاوہ تمام نوابغ سے کا زامے مادی وطبی اصول کے مطابق ہوتے بس \_\_\_ لیکن ابنیاد سکے معجزات مادی وطبق فارمولوں اور توابین کے مطب ان بہیں اس

ہواکرتے۔

اوراگر مپوش تیز بین اور نبوغ کے علاوہ ابیا دکے ایس دو سراکوئی سرچشہ نبیں تھا اور ذکسی تیز بین اور نبوغ کے علاوہ ابیا دکے ایس دو سراکوئی سرچشہ ان کی درائی بوئی تھی تو نبوت کے بعد مجتمعیات ان کی پہلے سے کوئی شال و نظیر سرجود میوتی نیز بیخات ایک می مرتبہ میں آبی و نکری مسائل کو تھوڑا کرکے پیشس کرتے ذکر دفعتاً ایک ہی مرتبہ میں ساری تعلیمات پیش کر دسیتے ۔

حالانگربغیرکسی استشناد کے ان صزات کے تمام عمیق انقلابات آغاز بیشت سے بی سشروع بوجائے تقے اورا علانِ نبوت سے پہلے انکی معنویت ہیا کیڑی سے تعلع تعلسہ کرتے ہوئے مکسل طود پران کے مالات عام اود عادی افسراد بھیسے بوتے تھے۔ ایک بارگ تول اود اگهانی طور برایس تعلیات کا پیشس کردیا جوانسان کے تمام عال وا تکار کو ایک جائے عملی و فکری نطب میں منتقل کرکے معین و مشخص مقصد کی طرف توم کردیت اسبے ۔۔۔ بینی انسان کو مادی اور انجاعی طب قوں سے آزاد کر دیا ہے اور خدا کیطرت بٹ دیتا ہے ۔۔۔ بہ خود شاہدیتی ہے اور آبت کرا ہے کہ ان کے لئے کوئی جدید عال در پیشس ہوا ہے اور اکشاف حصفت کے لئے کوئی نیا چند انکے اختیاری دیدیا گیاہے ۔

اری بشرکے صغمات ہیں ہرگزامیط نسباد کا دجود نہیں طابن کے نبوخ کا ثمرُ ادرا سستعداد کا نتیجہ د فعتاً جست کرکے سامنے آگیا ہو \_\_\_سالا کر انبیلئے البی میں مکمل طورسے سی کینیت رہی ہے ۔

اگرکو آئی کے تقصب محقق "اریخ زندگانی ا بیار برصرف تحور ای سی تعیق پر کفیت پر کفیت کا بیار برصرف تحور ای سی تعیق پر کفیت کورے تواس کو معلوم ہوجائے گا کہ ان حفرات کی بوری زندگی صدف دراستی حق پرستی اورائی امیدون کی کمیل کے راستے میں کیسے کیسے پرشکوہ ایشار ، تحل وہرداشت دیزہ دیزہ کر دیسے ولسلے مشکلات خاص طورسے پیش آئے رہے ہیں بیان تک کر کینہ توز دسٹن کو بھی اعتراف کرنا پڑا کوافعاً میں محزات کرسکتے تھے ۔

ادر یہی وہ حضوصیات ہیں جن سے دائقی طور پر انبسیبار کی انسان دوستی" ادر حق طلبی کی قدرومنزلت ادران الب ندیدہ عناصرکے پنا ایکا ہوں کے مقابلہ میں قیباً ؟ کرا جو ہمیٹ مردان خدا سے برسر پر بکار را کرتے ہیں کا بت میلنا ہے۔

اکس صاب سے محس معاشرہ میں اثر ورموخ کم معاسفے کے لئے ان حرا کی طسرت ہو کچیوں اور سرکمٹیوں اور انحوا فات سے علیحدگ کے کا مل عوسے ہیں کیونکر ضلائے واقع بات کی نسبت دی جاسکتی ہے ؟ کیسا پر مناسب ہے کہ جن اشخاص کے دفتار میں کسی ستم کی بھی خودخواہی نہ دکھا کی دہتی ہوا کوگڑات گوئی اوسرلے بنیاد ہتوں سے متھم کریں کئے نہ صرمت پر کہ ان کی دفتار ارز ندہ نفل ام جا بسیت کے حرداب میں غوطہ لکلنے والے افراد بسشر کو جلداز جلد اسس سے نکا لینے کی کوشش کرتی تھی ایک تعلیماتی کواظ سے بھی اِن مردان چتی کا مکتب ہوگوں کوصوافت وراستی کی دعوت اور ریا کاری ومنافقت سے نغرت دلآ اتھا ۔

صرت علی ۱۴ پی ایک گفتو میں حالات اِ نبیادی تشتری کرتے ہوتے فرطت بیں کہ یہ صفرات اسان فضائی کے اعلیٰ ترین نونے تھے ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور میں موسیٰ کیم افذکہ بارے ہی کہوں ضواکی قت م جب بارگا وا حدیث ہیں ت<sup>یک</sup> دعا بلند کرکے اپنے خواسے مال کا سوال کرتے تھے فوصرت ایک مکرا دو اُن جس سے دفع گرسنگل ہو سے اور کسی چیز کا موال نبیں کرتے تھے ۔ کمونکہ اپنی تبین سی کی وجہ سے علفہ لے بیا بی سے اپنی بھوک مشایعت تھے ۔ شدت الاعزی کا یہ عالم کے دار سے گیا ہ کی سبتری نموداد ہوتی تھی ۔

بناب داؤد کرم مزامرلانے والے تعان کا کیا ذکر کروں لیمن فرماسے
ز نبیبل (باسکٹ) بنایا کرتے تھے درا ہے ددستوں سے کہتے تھے تم یں سے اس
ز نبیبل کو کون فرمیسے گا۔ اس کی قیمت سے تجزک دوٹیاں فریر کھایا کرتے تھے
جناب عیسی کے بارے میں کیا عرض کروں۔ موتے وقت ایک پتھر سے
مکارٹ کو مربانے رکھ لیا کرتے تھے۔ ہمیت سخت لباس ہیسنتے تھے۔ بھوک کے عالم میں دن مبرکر تے تھے ۔ اریک دا توں میں چراغ جیا نذکی دوشنی ہوتی تھی ادر نبیلگون آسمان کی چھت سے دیوں میں آئی پنا ہ ہوتی تھی۔ زمین سے انگے والی خلل پڑتا ہوزکول اولاد تقی حبسس کی نگرانی ہیں اپنا قیمتی وخت صرب کرتے ۔ مال ہوات بنیں تقی جوان کی توج کوبرشیا تی ۔ نہومی وارزوتی کے ثروت اندوزی کی وجہ سے ذِلَتِ نغسس کاشکار ہوستے ۔ ووٹوں ہرآپ کے لئے مواری کاجا ذریقے اوردونوں ہاتھ خدمت خلق کے لئے کھلے دستے تقے ۔

(مسلمانو) این من کے بیروی کروجو عالیت درمیتوا ، فضائی انسانی کے کا مل فوز تھے ۔فداسی شخص کو دوست رکھنا ہے جوابی زندگی میں ایپ نبی کی پیروی کرے اوران کے قدم بر تذم چلنے کی کوشش کرے واروسم زندگی بسر کرنے میں ان کا آب ان کرے کہ جنہوں نے اس دنیا سے بہت ہی کم فائدہ اٹھ ایا ۔

خنک وٹی آکی غذا تھی اور وہ بھی صرف آ دھا پہیٹ کھایا کرتے ستھے آپ کے سیاھنے وٹیا کو پہیش کیا گیا لیکن آپ نے قبول ہیں ونسہ ایا ۔ خدا کوج چیزی ا پرسند تھیں آپ ان سے نفرت کرئے تھے ۔ اور خدا بھی چیزوں کو بہت وہیں سمجھتا ہے اسکوخارت کی نظر سے دیکھتے تھے ۔

صفودم کھانا کھلتے وقت زین پر پیٹھتے تھے ۔ غلاموں کی طرح نشت و برخاست فرانے تھے ۔ اپنے اِنھوں سے اپنے کپڑوں میں بیوند نگاتے تھے اپن جرتیوں کو بذات خود ٹا تکتے ستھے ۔ایک سادہ سا پردہ آپ کے دروازہ پر پڑار اِ کرّا تھا۔ جس کے لئے اپنی بیوی سے نشد استے تھے اسکو میرسے سامنے سے شاد وکیو کہ جب اُس پر میری نظر پڑتی ہے تو مجوکو دنیا اور اس کے تجلات یاد آسنے گئے ہیں ۔

آپ دَل سے دنیا پرستی سے گریزاں تھے ۔ یا دِ دنیا کو اپنے دل سے بھی دیسے کی کوشسش فرائے تھے آپ نے اپنے ممیرہ اِلحن سے دنیا داری کوختم کردیا تھے ا۔ زینت دنیا سے آگھ بذکر ہی تھی ۔ برعقلندکونیدکراچا بیئے اور لیسے دل سے بوچنا چا بیئے کرضرا حرت محدّم کواس طسرح کی زندگی کے ساتھ لیسندکرا تھا کہنیں یاڈیں ورمواسمِ ھا تھا ؟ اگرکوئی کہے کہ خدان کو ذکیل سمجھتا تھا تواس نے خدا پراتہام نگایا اورایک بیبودہ سیبات کہی سیرے ۔

لہذاتم لوگ محدّم کی بردی کردکیؤ کدوہی برجم دارِ قیا مت اور سب کے اعمال کے شاخت ہوں ہوئی دیا ہیں قدم رکھا اورٹری کے شاخت ہوئی کے شاخت کی ساتھ دنیا میں قدم رکھا اورٹری ہی سیاستی کے ساتھ مرربسیر کی بیان تک کہ خدا کی دعوت پر دنیا ہے دختِ سفر باندھا ۔ اینے رہنے کے ساتھ کے ساتھ میر پر پتھر نہ کھا ۔ بینی کوئی عمارت تک نبوائی اور نہ کوئی شارت تک نبوائی اور نہ کوئی شاروں تھی کوئی ہے۔

ہم خدا کا مِتنا ہمی شکادا کریں وہ کم ہے کاس نے اپنے لطف وعنایت کی وجہ سے محدم جیسے رسول کو ہماری طسرت بھیجا ۔ تاکدان کی اقت دا کریں ور ایجے پیرو ہومائیں ادرانکی زندگی کا طسریعۃ اپنائیں ۔ (۱)

آبیا کے شاخت کا طریقہ مرف معزہ بیں مختر نہیں ہے بلکہ عصر دشدہ خرد اور تکا بل وانش کے دور میں علمی وعقل ریش بھی نبوت کی عمیق ترین راہ تشخیص ہے۔ اور اس ذریعہ سے فردی واجماعی خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور دقیق تحقیق اور بے لاگ جتموسے ہتے دسول م کو پہچانا جاسکتا ہے اور تحقیق کا داستہ ایسا طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی آ کھوں سے معجزات دیکھا ہے اس کا داستہ ایسا طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی آ کھوں سے معجزات دیکھا ہے اس کیا ہے۔ سے دیادہ عمیق ترطہ دیقہ سے آسمانی رسالت کا انکشاف کیا جا سکتا ہے۔ سے دیادہ عمی ادادوں اور تحقیق ہے۔ معضرات کے بئے معرفی مکتب ہرا عجاز کے نظابلہ علی ادادوں اور تحقیق ہے۔ معضرات کے بئے معرفی مکتب ہرا عجاز کے نظابلہ

۱ر بنج البسلاند .محدعبده صغر، ۵ تا ۲۰

یں اپنے کو موڑ ترطسہ بیتہ سے متعارف کراسکتا ہے اور اپنے اصل پر دگرام کی مجلوہ نمائی کرسکتا ہے۔

سب سے زیادہ روش و ستندسند فہددانش و تجل علم کے دوریں وہ سچا مخت ہے جوعلی پیانوں اور نظام بستی کے واقعیات سے مکمل طور پر موافق ہو۔ اکس لئے دیکھنا چاہئے کہ اگر کوئی مکتب علی موازین پر پورانہیں اترا اور مقسد رات ومحتویٰ کے فاظ ہے حریت ِفکر وعلم سے متعناد ہے تو ہے تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کاس مکت کا رابط۔ آوندگار سے نہیں ہے۔

یمی وجہ بے کہ معاشرہ کے رشدِ فکری آدر علمی پیشہ فت کے ساتھ ساتھ ابنیاد کی اصلی اور شکا مل آف مین تعلیمات ہے جو معنوی اور ما دی منرور توں کی منامن جی اور نسندو و معاشرہ کے رشد و بلندی کا سبب ہیں۔ سے موہومات و خوا فات کی تاریکے دن سے چمکتی ہیں اور اینے تا بناک چہرہ کی نشا نہ بی کرتی ہیں۔





نظلامِ بستی کے اندرایک دقیق و پچیپیده ادرا نبیا ، وخدا کے درمیان بخس دابط۔ (ومی) ہے ۔ جو تنہا نبوت آنما نی کی شناخت کا منبع ادرا نبیاء کے املی علوم ومعارف کا نستون ہے ، ادر بیجرائع بشری میں تحول مِشبت وعمیق ادر رسالتِ عظیم کی مامل ہے ،

'' ا بنیائے کُرام حقائق ہستی کی اسی برٹر در کوشن آگا ہی \_یعنی ومی \_\_ کے ذریعہا حکام البی وتعلیمات و قوانین آسمانی کوجہان ملکوت سے سے کرغیبی پیام کے عنوان سے لُوگوں نک پیونچاتے ہیں۔

یرصزات گرابیوں ، برامضافیوں ، اخلافات کے اورج کمال پر برد نے بین کے بعد تاریکیوں کا سیدنہ میاک کرکے طاہر ہوتے ہیں اورا پنے انعلاب کو زمان وی کے مطابق آغاز کرتے ہیں اورا یک اصیل جنش ضکری کے ذیر ما بیا نسانوں کو اپنے لیا بین فطرت کے اورا کان کی طلبرف شوجہ کرکے کوشش کرتے ہیں کہ ماحول سے ماصل کی ہوئی بری عادتوں اور گرسے عقائد کو ایک کردیں آگا می داستے انسانی ماصل کی ہوئی بری عادتوں اور گرسے اورائس ہورشدارو گر ترشوا ما ہیں فیروساد کی طبرون رہنائی کریں ۔

د می که مابیت آدر نوع إدراک بمارے سئے دوشن نبیں سبے ۔ کیونکہ وح ازا کی اکسِت بی معلومات اور نرقی یا فتہ آگا بیوں اور خلّاق ذہن کی فعالیت ا ورور باینت ومعول درک کے سنخ سے نہیں ہے۔ اور علی ومعنوی میراث جوہم تک بہونچی سہے اس میں بھی اتنی طب قت نہیں ہے کا س ارتباط کی خصیت کا اداک کرسکے۔ ہمارے قلروں سکر میں یہ تاریک زادیہ ابق رم کیا ہے ادر شاید آخر تک رمز داہام کے پردہ میں ماتی رہ حیائے۔

، البستة كسى ايك فردكي فوق العاده إكيزگُ اطنى اورمعنوت مرشارا سُخص من ايك تشسم كى آمادگا ايج ما دكرتی بست اگرفيفٽ ان البی كے ساتھ دريا دنت و می كى استعداد بىلا ہوجائے اور وہ برعنوان رمول منتخب كيسا جاسسكے .

یکن اسس استعداد دصلاحیت کے اوجود فرما نبائے آسمانی اور مرحیشہ لایزال وقی سے نضال محضوص اراد ہ البی سے تعلق رکھت اسبے صرف المن اکیزگی اور معنویت سرتنار وحی کے ارتباط خاص کا تباعاس میں ہوسکتا ہے بلکر حضد ا جس کو حاسبے اس کار مہم کے رہٹے مخصوص کرلے .

اور چوکم پیغمبری کا مغمد فرد وا جماع کی برقتم کی وه رمبری ہے جو مال به
کال ہوا ور بست رہت کے اجماعی نظام اور قافونی زندگی کے طریقۂ کار کی بنیادگرار
ہو۔ لہذا قبری طور پر السس لئم کی بہت ہی سنگین وطاقت فرسا سؤلیت کو اپنے
ذمہ لینا پڑتا ہے اور السس الستعداد کے تحمل اور فراوان الزی کو قبول کرنا پڑتا ہے
اور پردر گادِ عالم بھی السس لئم کی مؤلیت کو لیسے بی افراد کے میرد کرتا ہے بو
بنوت کے عظیم بار بائے کالیت کو قبول کرنے کی توانا کی وقابیت اور لؤر وہ ہے
بنوت کے عظیم بار بائے کالیت کو قبول کرنے کی توانا کی وقابیت اور لؤر وہ ہے
اقب السس کر کے انسان کے کہلی خطام مثی اور مسیر زندگی کو معین کرنے کی کھافت
رکھتے ہوں۔

مست. اورضاکا بیا نتخاب اکسایسا طوفان ہے جورمول کے تمام وجود کواپی گفت میں سے ایتاسیسا دراس سکا بن کو نوربھیرت وحکت اور بینشہا نے ٹرآ ورسے سرٹ ارکردیتاہے ۔ اور وہ رسول اس روسٹ بین کی وجہ سے تمام ہوا دہرس،خود خواہی ، کج نسکری ، سے اگگ ہوکرا پی تمام توا ایوں کو ماموریت الہی کے انجسام دینے میں صرف کرنے لگنا ہے .

១

عدة مدا قبال لا بوری نے مردان إطمی ادرا بنیاد کے درمیان اس طرح زن وت ارد یا ہے کہ مرد باطمی مسیم معنوی میں آرام واطمینان صاصل کر سینے کے بعد السس دنیا وی زندگی میں پلٹنے کی خوا بہٹ نہیں رکھتا اوراگر بنا برضرورت وابسس مجمی آگیا توالسس کی بازگشت تنام بہشریت کے لئے کوئی خاص فائدہ نہیں رکھی تا کین انسبیاد کی بازگشت جنبہ خلاقیت اور ثمر بخش بوتی ہے اور جیان زمان میں اس الادم سے وارد بولے کے ارتزے کے دھارے کو منضبط کرد سے اور السس طرح ہے ایک نی دنیا کی تحلیق کر ہے ۔

مردِ إطنی کا آخری مرحسلهٔ آدام وسکون کاحصول ہوا ہے اورا نبیاہ کیلئے ۔۔۔ آدام وسکون \_روحانی لما قنوں کی وہ بہداری ہوتی ہے جو د نیسا میں انقلاب پہا کردے۔ اوران طاقتوں کے ابرے میں پرحساب ٹکایا گیا ہے کہ پر کا کتات بشر کو مکس طور سے انقلاب سے مہکنا دکردیتی ہیں ۔(۱)

وحی نوا میسسی آفزینش کی نه صد ہے نہ نحالف اورخود فلسعۃ اورا یسے عسلوم طبیعی میں \_ جو 'دگامُزم (۱) سے آلودہ ہو \_ بھی کوئی ایسی چھوٹی سی بھی دلیسل نہیں متی جس سے یہ ابت ہوسکے کہ وہی کے ذریعیا نسان اور خدامیں ارتب اط

۱- احیسائے فکردینی دراسام ص۱۴۲

٢- ايك نظريجس كى بنا برسائل ماوا دالطبيعة كوعلى دوش مصص كيا عباسكاب ـ

نا مکن ہے۔ کیونکہ محتوائ وحی ضد علم نہیں ہے۔ بکداس کے برخلاف یا مکان ہے کہ علم اپنی دوزافزون ترقی میں کمبھی اس منزل تک پہوننج حبائے کہجہاں سسے سناسب معلومات مہیا کرسکے ۔

جس طرح ہم کویہ معلوم ہے کہ جستی پایان ناپذیر ہے۔ اس کالمرح السس کی شناخت و درک کی میزان بھی غیر محدود ہے۔ لہذا ہم کو جستی اوراس کے عظیم و بیکران پڑیج خفا فرنسکے مسائل کواس محدود تاریخی زمانہ کے اندر حل کرنے کی و بیکران پر ایکے مسائل کواس محدود تاریخی زمانہ کے اندر حل کرنے کی مسکر بھی نہ کرنی چاہیئے۔ بلکہ دانش بوسنے کی دورا فردی دورتر قی ہونے کی وجہدات کی آگا ہی کی توقع و میں۔ در کھی حاسے ۔

ا بیائے کام کا مادی وسائل کے بغیرجان غیب سے خبار کیر بندوں تک پہو نجانے کا کا رخانہ ہمادسے اس (ٹیلیغون) کا رخانہ سے کم نہیں ہے ہوخروں کولیٹا ہے اور بھیجنا ہے ۔ البتہ یہ شینی نظام اس الہی مشینی نظام سے ہزار ا درجہ کمزور و ناتوان ہے ۔

ابآپ ہی بتائیے کی انسان اپنے معسوع سے کمترسیے ؟ ان واقعیات

کے علم کے بعد ہم کوان مرموز و تیجیب د ہ مسائل شل وحی والہام وغیرہ کی مخالفت نہیں کرنی چلسنئے ۔

موجودات میں گہری تحکر ، اور مہارے سلمنے جومنا ظربیں ان میں کا فی غور وخوض ، رفتہ رفتہ آخرِ کا دانسان کواس منزل تک پہونچا دیسئگے جہاں بہت سے حقائق اس برمنکشف ہوجائیں ۔

آگاہی کےسلسلہ میں آگرچا نسان دحیوان کی حس مشترک ہے کین بعنی چوانات کی بیرس انسان سے بدرجہا زیادہ ہوتی سیے ۔ کچھ چوانات سکے اندر ایسے مرموزی ادراکات پائے جاتے ہیں جنگی (چگونگ) سے تمام دانشندا ن عالم عاجز ہیں ۔

کے لئے نشروری اور لازمی بات نہیں ہے کہ مہیثہ فلزی مصنوعات ہا ہوائی کے لئے نشریات کا دسید و در بعد بیں ۔ بعکہ ایک پرواز جو راڈ ارکے مشابہ ہوا ہے اسس میں بھی یہ خاصیت موجود ہے ۔ لیس معلوم ہوا کہ گوشت و پوست و بڈیوں کا بنا ہوا مجوعہ بھی تولید موج کر لیتا ہے ہیام کو لیتا بھی ہے۔ اور بیسیتنا بھی ہے۔ اوکیا انسان کو ایک پرواز سے بھی زیادہ حقیر ترمان لیں ؟ ایک بیوان کی آگھ مبند کرکے سینکٹوں کیلومیٹر دور پراس کو لے جاکر ایک بیوان کی آگھ مبند کرکے سینکٹوں کیلومیٹر دور پراس کو لے جاکر بازھ دور بیکئے لیکن چرت کی بات ہے کہ کھلنے کے بعدوہ آپی بہلی جگہ پر والیس ابندھ دور بیکئے لیکن چرت کی بات ہے کہ کھلنے کے بعدوہ آپی بہلی جگہ پر والیس کے باس ہے چواسکو بہلی گھر پر پر بیا ہوا ہے۔

یہ سمت ہمچاہنے والی ص آخرکس قوت سے پیدا ہوتی ہے کہ حیوان کبھی بعولیّا بھٹکٹ ابھی نہیں ؟ آخران موجوں کو کوٹ امشینی تطام یا پیمانہ بہیدا کرتا ہے ؟ بہت سے دانشمندوں نے پرندوں کی ہمت شناس کی حسس کو پہچاہنے کیلئے مختلعت ننجرات کئے کین کسی ہمی پرند سے بیں اس صلاحت کوختم نہیں کرلمائے کیونکہ احسسل چیز کوشنیا خت نہیں کر ایسئے ۔

جہان ہستی کے گوشہ وکاریں بہت سی ایسی بوجیں نشہ ہوتی ہیں۔ جن کو ممکن ہے کہ دیگر نفت اطہیں گرفت میں لیاجا سکتا ہو ، مگرہم اس سے سے خبر ہیں ۔ اور ہم جوابھی کہ امواج ، نود ، ان جی کا میبت سے وافقیت حسامی نہیں کر ایسے کس طرح اس وجی کا "جودوشن بین سے اشی ہوتی ہے اور جشخصیت اِسے الہٰی کا نفسانی رابطہ سے اسکارکردیں ؟ اگر ہما رہے ایسس اسس کیلئے کوئی رابطہ نہیں ہے تو کیا یہاس بات کی دیس ہے کہ دو سروں کیلئے بھی یہا مکان پذیر نہیں ہے ؟

کوئی ایسی علی دسیسل موجود نہیں ہے جواسکان وحی کی نفی کرے۔۔ آج کک منا بع وحی کی علی عدم سنسنا صنت اسس بات کومستنازم نہیں ہے کر حقیقت وحی کوم عنوان ایک" پیدیڈ غیرعلی " تبول کرلیا جائے ۔

سیسی بی بین میرندائیزد مخصوص ادا کات دا صاسات کو علی تعنیر کے راتھ مکل طب بھی ہے ۔ اور مخصوص ادا کات دا صاسات کو علی تعنیر کے راتھ مکل طب ریقہ سے حل نہیں کرسکتے جوجوا نات کا زندگی میں ان کی ہدایت کرتے ور بھی ۔ اور بعض پر ندوں کے اندر جو پہنیام رسانی کا مخصوص پرسٹم فدرت نے در بعث کیا ہے اور دہ ایسے کو جنس کی بنا پر ان میں بہت دورسے اصاس ہو مباہ ہان کو نہیں اپنے کو جنس میں الف سے ارتباط کے لئے تیار کر سیسے تین جب ہم ان کو نہیں بہجیان سیکتے تو پھر آخر ہم کو کیوں احرار ہے کر سٹلا دمی اور ایک بلندا نسان کا مبدد ہرستی سے مخصوص دا بعل کر تجراتی علوم کے ذریعہ علی کریں ؟ اگر مسئلا وی حسی و تجربہ کی صدود سے باہر سے اور دا اسٹ بہتری اب تک اس قتم کی وی حسی و تجربہ کی صدود سے باہر سے اور دا اسٹن بہتری اب تک اس قتم کی

پیزوں کے صل کرنے سے عاجز رہی ہے تہ ہمادے علم کی عدم توانا ئی اس سلسلہ میں ہمارے لئے کیوں ایجا دِ شک و تردید کرتی ہے۔

مثلا ذات وخیقت پروردگارِ عالم کے عدم امکان ِ شناخت کے بارے یں فرانسیسی دی لامنہ کہتا ہے ، وہ منکرِ خدا کنا احق ہ جرکہتا ہے ، چونکہ ہم السس کی حقیقت کو نہیں جلنق اس لئے خدا نہیں ہے ۔ اگر یہ منکرِ خدا ایک ذرہ رگ کی حقیقت بہت دسے تو میں خدا کواس کے اختیار یں دیروں گا۔

3

وی ایک لعنت کے ادراک واکائی کا نام ہے جوسرف نادرافراد کے بہاں

ہائی جاتی ہے ۔ اسس آگاہی کی اطلاع ان حفرات کے لئے توروش ہے لیکن

دوسروں کے بہاں اسس لغت کی شناخت نامکن ہے ۔ لیکن مطالعہ اورائس کے

آثار وخواص کی تخقیق سے درست یا ادرست طریفہ سے اسس شخص کی گفتگو

کو سمجھا سکتا ہے جوالس وجی کا مدعی ہے اور یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ

کیا واقعاً یہ شخص السس منبع عظیم سے ارتباط خاص دکھتاہے یا نہیں رکھتا ہے ؟

کیا واقعاً یہ شخص السس منبع عظیم سے ارتباط خاص دکھتاہے یا نہیں رکھتا ہے ؟

مگراس کے موارد استعمال کے اختلات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی کے خمکف

درجات ومراص ہیں اور وحی کا سب سے بلند مرحلا وہی ہے کہ جس سے انسان غیریہ کے دریافت کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ اور یہ وہی ہے جسس کو

ہرگزیدگان الہٰی لبشدی ضرورت کی بنیاد پر الہٰی ہوایت کے دریوہ حاصل کی گرزیدگان الہٰی لبشدی ضرورت کی بنیاد پر الہٰی ہوایت کے دریوہ حاصل کی گرزیدگان الہٰی لبشدی ضرورت کی بنیاد پر الہٰی ہوایت کے دریوہ حاصل کی گرزیدگان الہٰی لبشدی ضرورت کی بنیاد پر الہٰی ہوایت کے دریوہ حاصل کی کرتے ہیں۔

-اصولی طورپرکا'ناٹ کا ہرذرہ جاسیےوہ نبات ہویا کاتِ عالم بکبکشاہیں ادرآ فاب وابتاب جوابی حرات و درخشندگی وگردش سے مماری مدد کرتے ہیں یہ ب کے سبا پنے فرصینہ کی ادائیگ کے سلسلہ میں ومی کے ذریعہ دنیا کوفائدہ بہو بڑاتے ہیں۔ وہ نظام وقوانین ہو وسین کا کنات پرحاکم ہیں اور انہیں کی بنیاد پر برچبز اپنی شکل بندی و شکل گیری پرعمل کرتی ہے یہ ساری چیزی اس بات پردالات کرتی ہیں کرتم آ) کا کنات پر قانون وی فاقتہ ہے۔ بنا برای کا کنات کا ایک لحظہ بھی لطعن طبیعت قوانین اللی سے جانبیں سے۔

اس تظریر ہے کس چیز کو وحی کی حکم ان سے خارج کیا جاسکتا ہے ؟ کیا نظام کویٹن کے محتویٰ کی بروی ایک قسم کا غیر منطقی وغیر علمی تعب دہے ؟

جی طرح خدا نوموادد کچے کی ضرورت کا بیلے سے انتظام کردیا ہے اور سناسب و مکمل غف ذا بستان مادر میں دودھ کی صورت میں ذخیرہ کردیتا ہے۔ اور جب بچہ دنیامیں آ آ ہے تواسکی غذا پہلے ہی سے موجود رہتی ہے۔ اسی طرح اس میں کون سیا عرّاض کی ات ہے کو انسانوں کے لئے خدا ایک حیات بخش غذا کا انتظام پہلے ہی سے کردھے ؟ اور جہانِ بہشریت کے لئے نباسیہ و ازم غذا مہیا کو ہے ؟

پسس یہ موسیقے ہوئے کہ تمام کا نمات میں وی کا ملسلہ ہے اور پر کہ ماہ وخود شبید شب و دنگی آمدور نت میں ادادہ اللی کا فرما ہے۔ اسی طسسر تا انبیائے دلوں میں وی کا بہی سلسلہ ہے۔ اور واں بھی بہی قانون کم تی جاری ہے۔ بس فرق مرت یہ ہے کہ بیت صفوص کلمات کی بیروی کستے ہیں ۔ لیکن اس کے مرت یہ ہے کہ بیت موان اپنے مفسوص کلمات کی بیروی کستے ہیں ۔ لیکن اس کے اوجودا نسان کے خود مختاری کی نفی نہیں ہوتی ۔ اور فطستے کی بھ قیمت مددانسان کی قدر وقیمت ہیں کمی نئیس کرتی ۔

2

اب دى يات كەبرفردىشرىر وى كيون ازل نېيى بوق ؟ اوربرشفى الكيك

جہانِ عکوت سے رابط کیوں قائم نہیں کرسکتا ؟ اور مقربات و نظام آنمانی کو خادم عالم سے بدون والیسط بطور الہام کیوں نہیں حاصل کرسکتا ؟ توانسس کی وجہیہ کر ہو عا انسان بڑی شدت کے ساتھ اپنی غریزی خوا ہشات اور مادی عوال و قبود کے تحت اثر ہوا کرنا ہے اور یہ ایک ایسا مان سے جا منان کو ان شرائط کا دارا نہیں ہتے دیتا جو عالم ما دوائے طبیعت سے ارتباط کیلئے لازم و صروری ہیں۔ نہیں ہتے دیتا جو عالم ما دوائے طبیعت سے ارتباط کیلئے لازم و صروری ہیں۔ جس طسرح ہم دنیا ہی دیڑ ہواسٹیشنوں سے نیٹر ہونے والی مختلف لولی کو اس وقت تک نہیں سن سکتے جب تک بھارے ہیں ایک دوطرفہ آلدنہ ہوجوا یک طب و سے دفعا میں متشر ہونے والی امواج کو اس کیفیت سے درک کر کے اس طب و سے دفعا میں متشر ہونے والی امواج کو اس کیفیت سے درک کر کے اس

طے ون سے نصابی مستر ہونے والی اواج کوائی کوائی کیفید طرح نشر کرے کہ وہ ہمارے کا نون کی ہو سنح جائے۔

یمیں سے میت جلتا ہے کرانان کوجی ایسے متازا نسراد کی خردت ہے جو دو طرف ہوں اور دوسری دو طرف ہوں اور دوسری دو طرف کما فقور معنوی وروحانی خصوصیات کی بنا پرایک وقت میں دوجہان سے ارتباط رکھتے ہوں اور بھانسان کی وجا ارتباط رکھتے ہوں اور بھانسات کی وجا سے ضاوند عالم کی طرف سے کامل انسان ہونے کی وجہ سے بیام حق کے لینے لئے متحب ہوتے ہیں ۔ تاکوانسان ساز قوانین کو مید ہستی سے لیکر دنیا والوں کی میونمائیں ۔

ان تسام ابوں کے علاوہ خود رہری بھی ایک صروری سے ایک میا ہے بعاشرہ ہی ایک صروری سے اللہ ہے بعاشرہ ہی طلسہ ح ما م طسسر ح فافون کا مقاح ہے اسی طسسر ح رہبر و پیٹوا کا بھی محت اج ہے رہبر کے بغیر معاشرہ بلا تک و شبہ لیے سروساسا نی اور ہرج و مرج میں بتلا ہوجا آ ہے جب رہبری صرورت مسلم ہے تو بھلا انہیا و سے بہتر کون افراد ہو تھے جو معالمت رہے رہبری کی ذر داری اور قانون کی پاسسواری اور مقررات کے اجرادی کمران کرمکیں؟ کیسا جومفرات فعنیلت ومعنویت دپاکیزگی میں سب سے بہتر ہوں اور ہوت ہے کے خود پرسستانڈر جمان سے دور ہوں وہ انسانوں کی رمبری دپیشوال کی ذرواری سنھا کے لئے دوسروں سے ذیادہ لائق وشارب نہیں ہیں ؟

سے سے دو ترد کا رہا ہے۔ بیابی ہیں۔ بہت کہ ہیں۔ کہ میں کے دو تو کہ میں ہے۔ دو توں کے دو توں کے دو توں کے اللے سنا سب ہے۔ ایسی ہے کہ جہان ہو ایسی ہے کہ جہان ہو سکے دو توں حصوں کے لئے سنا سب ہے۔ (بینی) جہان ہو ملکوت سے قوا نین لینے کے لئے ۔ اور منائق ومخلوق کے درمیان واسطہ بننے کے لئے ۔ اسی طرح معاشرہ کی رمبری اور حکومت کے لئے اور قوا نین کی حفاظت و مگھانی کے لئے یہی حضرات مشاسب ہیں ۔

یہ کتہ بھی ملحوظِ خاطر رکھنا چاہیئے کرخس طسرے کا مُنات کے مختلف ادرار یں رث دِانسان کے مراص طبے ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان رشد کے تدریجی ترق کے ساتھ ساتھ وہی بھی تدریجی طور پر بمراہ ہوتی ہے۔ اورانسان کے فرہنگی واجماعی بوغ میں حب طرح تفاوت ہواکر تاہے۔ اسی طسرے یہ بھی نظام فریش کے تدریجی مراصل کے ساتھ حاصل ہوتی دہتی ہے۔





ا بنیاء کی صدافت اوران کے وجود کی گہرائی میں چھپے ہوئے عمیق ایسان اور تعلیمات و تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں ان کی زحمتوں کا کون انکاد کرسسکتا ہے ۔اس طرح سنٹمگا دوں اور نبا ہی وبربادی کے خلاف زبردسٹ مبارزت وصلح اپندیر احتدام کا کون منکر ہوسکن اہے ؟

ان کی صداقت وحسن نبیت ا درا کی و اتعلیمات جنموں نے ملتوں کے قلعب و روح کومسخر کرلیب اسے کی نعی نہیں کی جا سسکتی ۔

تبیلغ کے سلسلے میں ان حزات برا نحصارا دراس کا دفاع ادرا بی رسالت کی حزودت کا احساس یہ ایسی چزی ہیں کر دنیا کے دانشمندوں کے علمی نظریات پر قیاس کرنے کے بعد کا مل طور سے معلوم ہوجا آ اسے۔

کیونکردانشمندوں کی علی شخصیت چاہے جتنی بزرگ ہواور چاہے کتے ہی تق یافتہ علی سرمایہ سے استفادہ کیا ہوجب وہ اپنی رائے ہیش کرتے ہیں تواس میں خودان کی نظر میں احتمال نفق کا امکان رہتا ہے۔ اور چو گرگزدگاہ تکامل میں کمی قسم کی رکا وُٹ و جمہراؤ ما بی قبول نہیں ہواکر اسلئے تمام ابعاد میں تحقیق بیشتر کا داشتہ کھلا رکھتے ہیں اکر قلاش مدام اور تمقیق بیشتر کے ذریعہ ملی آزاد ونظر آیا ہیں اصلاح یا تکمیل کیجا سکے مکتے ہیں۔ اس بیں کسی بھی تسم کے احتمال نقص کا تصور بھی نہیں کرتے ۔ رکھتے ہیں۔ اس بین کسی بھی تسم کے احتمال نقص کا تصور بھی نہیں کرتے ۔

اور رسالت کے اجراونز تی میں رسالت بخالی وسی ہوتی ہے کہ میشم کے تزازل وزدید کے بغیرایک قدم بھی میں میں میں مارنیں ہوتے باکد رار امردی ادر صبوطی کے سا غدا پی سبلیغ میں مشغول رہتے ہیں ۔ اور آخری دی مک انقلاب ا در فرښکيا لېي کې توسيين پين کوشان رسيتے ہيں ۔

اس میں شک نہیں کہ خوا تحراث برقائم رہنا باس اگیزے ادر خلاف حقیقت را سنندملها تشویش وا منطرا کیا عث بولیے \_ لیکن اریح کوئی ایسی مثال بیش نبی کرسکتی جس بن انبیا سے تسبلیغ رسالت کے سلسلہ میں معول سے خون کا نظاہرہ کیا ہو۔

ينصوصيت بم كوآماده كرتى ہے كم بهاس صفت كى تاش كين كآخف ب حضرات البينة تمام خطبوں بیں بغیر کسی مف دمر کے وضاحت اوراطمینان خاطر سکے ساتھ کیوں تبلیغ کرتے تھے ؟ اور لبشدیت کا پی تعلیمات کی سروی کرنے میں نجات کا مردہ کیوں *سسناتے تھے*؟

كيااكسس كےعلادہ كوئى ادرات ہوسكتى ہے كذ كى تعليم ادران كا فرمان حقام ہستی کے چڑوں میں بورت اوراصلی دائش وآگا ہی کے مٹیج سے تقبل تھا ؟ ان ماتوں سے قطع نفلسہ کرتے ہوئے دانشمند حضرات خودا بنی نظریس کمٹرت استنباه وخطاسے دوجار بوستے ہیں ۔اور کمٹرت یہات دیکھی گلی ہے کہ خود محتی ابيے عصرتمتيق وجستجويس ايك بى موحوع كےسلسلەميں متناقص آزاد كا اطار کرا ہے۔ بکہ مختصری بات پرسے کوئی بھی صاصب نظرا پی علی زندگی میں ہروتسہ کے علطیوں سے پک نہیں راہے۔ آبیشٹائن

اسس دور میں کوئی ایسا دانشمند تہیں ہے جواپئ گذاشتہ غلطبوں کے اوجود اپنے کواس لائق سمجھے کرجن مطالب کو وہ بیان کر داہدے وہ آخری حقائق ہیں برخلاف نیوٹن بھیتے ہے صاحب نظر لوگ اس بات پریقین رکھتے تھے کہ ہوسکتا ہے کہ آج جو چیز ہماری نظلسر میں واضح ہے وہ آئندہ نسس کی نظر ہیں مہم ہو اور ہمار سے بعد کی نسسلیں ہمارے کا زاموں کو اس نظر سے حکمیس جس نظر سے تی ہم اینے بزرگوں کے کارنا ہے دیکھتے ہیں ۔ (۱)

جس طرح دست گاه خلقت إنسان کی ما دی صرورتوں میں انسان کی رہنمائی غلط استوں پرنہیں کرتی ۔اسی طرح مقصد نہائی کی طفیر بدایت کرنے ہیں ومی بھی غلطی نہیں کرتی ۔

نیزانبیاد کے ارسے میں کبھی ینہیں ہواکدا نہوں نے اپنا ایک بردگرا کم پیش کرکے اپنی بات واپس نے لی ہوا درا پی غلطی کا اعتراف کرکے اسکی جگہ: دسرا بردگرام پیش کیا ہو۔ برحضلات مفکرین و فلانسفہ کے یہاں بار ہا ایسا ہو آآیا۔

ایک اورفرق بھی نمسایاں ہے۔ منکرین دہرانکشاف بھائی کے سلسلیں ہو کا بیابی عاصل کرتے ہیں وہ دفعۃ نہیں ہوتی بلکہ رفتہ رفتہ اور فحلف علی وتجراتی ادوار سے گذر نے کے بعد ہوتی ہے۔ جب کوئی علمی شخصیت بہلی مرتبہ بجول چیز سکے اکشاف کے لئے آمدام کرتی ہے توانجام کی ہو پختے بہو سختے ایک طویل زماز گرز جاتا ہے سیکن انبیار حقیقت تک ہو پختے کے لئے نکسی مقدمہ یا تجربہ کے متاج ہوئے بیں اور نہ وہ شک نزدید میں بنتہ ہوتے ہیں بلکہ حقیقت کو اس کے تمام مالہ وما علیہ

ا جبيان وآينشڻائن ص١٣٠

کے ساتھ علی و تجراتی مواص سے گذرے بغیر مبدء بہستنی سے صاصل کر لیتے ہیں اور د فعۃ اعلان بھی کر دیتے ہیں ۔

السس کے علاقہ ابنیا، کے تعلیمات اساسی کی و سعت و تنوع و جامعیت تنام صورتوں میں دیجھی جاسکتی ہے وہاں نرتو محد و دو تنگ نظر قالب کے اندر ذہنی و سطحی مطالعات کی ضرورت ہوتی ہے اور زاستاد کی رہنما نی ضروری ہوتی ہے بلکہ یہ حضرات جو کھو بھی پیشس کرتے ہیں وہ علمی فکری دقیق تحلیل پر مکتب کا مل و آزادی بخش کے عنوان پر مشتمل ہوتی ہے ۔

الس حقیقت کی وضاحت اس بات سے ہوجاتی ہے کہ ہم جس وقت تمام او آن کے پردگرام واصولوں پرنظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام وسعیس اس زمانہ کے مفکرین کے پہاں نہیں ہیں جسس وحشیا نہا حول اور صدسے زیادہ گرسے ہوئے معاشرہ میں انبیا کے کرام نے پرویش پائی سہے وہاں ممکن ہی نہیں ہے کا دیان الہی جن ٹرار و بلنذ نظرات کے حاصل ہیں وہ کسی ایک انسان سے ماصل کئے گئے ہوں۔

مبدر ریاست میں در اور کا ہی وجامیت سے سرشار شون جونسددی اوراجمائی ذرا کے تمام مراص سے مربوط اور واضح وعمیق برکمی بھی معسائٹرویس بکہ اریخ کے کسی دور بیں مفکرین علم ودانشس سے دیکھے نہیں گئے یعنی ایسی تعلیمات جر پر تمر اورا پنے زمانہ کے دریائے فر بنگی کے مواج ترین بوں لوراس میں ابرابری کا وجود زہو دیکھے نہیں گئے۔

ا نیباد کے داستہ کا نخاب صرف ایک نے ہن اور عقیدت کی بات نہیں ہے کہ جو اعتقادی چیشیت ہے ان رہے ۔ کہ جو اعتقادی چیشیت سے باتی رہے ۔ بلکہ در ضبیتات لوگ اس استہ کو اپنا کرا ہے محصوں نظام زندگی کا انتخاب کرتے ہیں کہونکہ الہٰ نظام جہاں بینی فرد واجماع کے رقبار کو مین کرتی ہے ۔ پھر سوچنے کی بات ہے کرا یہی جامع تعلیمات کا مرکز کیا وجی الہٰ کے کرتی ہے۔

علاوہ دوسری چیز پوسکتی ہے؟ یتعلیمات ایسی بین که خودان سے خدائی پینام کی صدافت کی خوشوآتی ہے ۔

ایک اور واضح فرق طاحظہ فرمایئے۔ محقین کی تحقیقات میں غور و فکر کرنے سے
یہ بات اچھی طرح واضح ہوم اتی ہے کہ ہائی علم کی تلاش جدا اور علیٰ کہ مسائل کی تحقیق کے تقابلہ میں
علمی مسائل کی تحقیق میں ایسنے طریقہ سے کام کرنا ہے اور اگر کبھی اتفاق سے محقیق دوسرے محقیق سے انکا کی محقیق نے محقیق کے متعلق سے محقیق کے متعلق اور ان کے تطریات ایک دوسرے سے مرتبط ہوجا ہی تو یہ مسائل علمی کے متعلی دوسرے سے مرتبط ہوجا ہی تو یہ مسائل علمی کے متعلق کے دوسرے سے مرتبط ہوجا ہی تو یہ ارتب اطری محقیقین کے مورد نظر تھا ۔

کین ابنیاد کے سکسلے میں صورتحال وسری ہے۔ برنی اپنے سے پہلے والے بی کی تصدیق کرتا تھا اور تأکید کرتا تھا ، اور ابنی لے گذشتہ کی تبلیغ کے سلسلہ میں ہونے والی زمتوں کو سراہتا تھا اور اکی تجلیل کرتا تھا ، اور پٹابت کرتا تھا کہ تمام مکبتہ لمئے آسمانی ایک بی مرکز نسے اکتساب فیض کرنے تھے ۔ بسس مرف آتی آ صرور ہے کہ ان مکاتب میں ہر کمت اپنے سے پہلے کمتب کی کمیل کرتا تھا ۔ مزود ہے کہ ان محادر سول اسلام کو خاطب کرکے کہتا ہے :

لاے دمکولی) ہم نے تم پر بھی برحق کتاب ازل کی کہ جو کتاب (اسکے پہلےسے) اس کے وقت میں موجود ہے اسکی تصدیق کرتی ہے اوراسکی ٹکمہاِن (بھی) ہے ہے النجیل میں خودصفرت عیسلی کا قول ہے :

يه خيال برگز نه كرا كريس توريت إا ببياء كے صحيفوں كو إطل كرنے كيلئے

المسوره مائده آيت تمبريهم

آبادں ۔ میں انسس لئے نہیں آباکہ افل سازی کروں بلکہ ( اقبل ادیان کی ) کمیل کروں یصنائق اس بات کے مشاہر ہیں کر تام انبیار ایک ہی بات پر سا مدین ہے اور یہ بھی ابت کرتے ہیں کہ انکی تعلیمیات غیر محدود ہیں ۔ لیکن مشیستیا لہٰی اور منبع ومی سے خادج نہیں ہیں ۔ اور چوک مسید رہستی پر انبیاد کا ایان بہت بختہ ہو الہے انسس لئے استقل ، عدم تزازل ، قاطعیت آکی مفسومی صفت ہے ۔



۱۔ الجیل متل اب ۵ آیت ۱



بوت ادرمعاسے و کربیری بہت ہی صاس نقام ہے اس مفس کے لئے مفسوص امتیازات حاصل مفسوص امتیازات حاصل خصوص امتیازات حاصل نہو ہو ایم اور مفسوص امتیازات حاصل نہو ہو ایم ایس وقت کک انسان اس منزل کک ہرگز نہیں ہو پنج سسکتا منجملہ ان شرائط کے ایک بر ہے کہ کمال ایمان و شدت تقویٰ کی بنا پراندرونی طور سے ان کے ایس ایک ایس ملسا قت ہوجو صرف ضادِ ا فلاق و تب ہی اور گئاہ سے دو کئے والی ہی نہو بکد السس کے بارے بیں ادادہ بھی زکرے اور ت طاقت ایسی ہوکہ نجا اپنی پوری زندگی بین فیواہ بنوت سے پہلے یا بعد \_\_\_\_

یہ بات دنیاجا تی ہے کرمعاشرہ یں اضان کی میتن قدر وقیمت ہوگا انسی
اعتبار سے اس اضان کی صرورت اور عمومی الحمیسان واعتباد بھی ہوگا۔ پھر اسس
اعتبار سے کیا معاشرہ کی رہبری سے زیادہ ہم وپر مسؤلیت منصب کو لُ اور ہوسکتا
ہے؟ اور وہ بھی مادی ومعنوی تمام زندگی کے تمام شعبوں ہیں لوگوں کی رہبری؟
اکسس بنا پر انبیاد کی بعثت کا تخطیم مقصد بوری کا ننات میں ایک سلسلسلهٔ
تعلیمات و آسمانی دست توروں کے فدیعہ اضاف کی تربیت و ہوایت کر اسے۔ اور
لوگ بھی ا چینے ان و بنی وظل الف ومقر دات کی پابندی کریں جن کو انبیا ربع وان وی

لوگ فائدہ ماصل کریں گے اور صد درصدا طبینان ہوگا کریہ سلسلۂ تعلیمات مبد*زم*تی کی طب رف سے صادر ہوا ہے ۔

کیاکوئی بھی شخصیت! میں فدرمحل المینان مِردم بوسکتی ہے کہ وہ ج*ویعی کہتے* لوگ دل کی گہڑئیوں سے ہے جی وچڑا اسس کوتسلیم کرلیں ؟

کیا اسٹ شخص کے علاوہ جونسلاح عصمت سے آراسند ہوا در نصا ال کے دریا اس کے وجود میں موجیں مار رہے موں کوئی دوسرا اس نتم کے الممینان کا شاہتے ہوسکتاہے ؟

اگرومی کے یہنے اور پہونچا نے میں انبیا، پرصدد صدا المینان نہ کیا جاسکے تو مقصد دسالت کہ جو تکا مل بہشہ رہت ہے ۔ محفوظ نہ ہوسکے گا ، کیؤ کمہ آگرانبیا ا تکام الہی کے پہونچانے میں معصوم نہوں تو کچر را ہ کمال سے معاشرہ کے انحراف میں مشبہ نہ دسے گا ۔

اکرا بیائے کام کم ہوں کہ آودگی اور معنوی بیمادیوں سے محفوظ نہوں اور پیدگیوں کے اٹرات سے مصوبیت دوائی نہ رکھتے ہوں توان انی صفات کے لحاظ سے چاہیے وہ جنتے بند ہوں یہ اختال بہر مال دہتا ہے کہ مادی دنیا کے فرمیبندہ مظاہر سے اور جاہ دمنام کے تحت آئیر کی وجہ سے ابدا نے شخصی کی بنا پر لغزش سے دوجار ہو سے کتے ہیں ۔ اور جب بہا حقال موگا تو بدیہی طور پران کے ملفے والوں میں صفرایوں خواکی انجہام دہی ہیں اپنے دہروں کے بارے ہیں وہ لوگ شک تردیم سے شکاد ہوجائیں گے ۔

نی جومخلون کا دہبر ہو کمسے اس کو بہت ہی اِ اخلاق ہوا جاستیئے اور تمسام لوگوں کو اپنی تمام زندگی بین کمال ماصس کرنے کیلئے اس کی پیروی کرنی چاہیئے اگر نبی کے اندر معولی ساا کواٹ ، در وغ گوئی . سالان برگنا، پایاگیا توکیا احمال کذب،خیانت ، خلاف ِحتیقت بیان کا احتال مبیشہ کے لئےاس پر سنتنی ہوماسئے گا ؟

. اودہوگ اسکورہنا ، نموز مغنیلت وپاکیزگی کے عنوان سے قبول کرنے پر تیار ہوجا ئیں سگے ؟

عقل دمنطق کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا ۔ کونگہ کوئی بھی شخص کا س اطمینان کے ساتھ السس شخص کا ہوا ہو۔ بھی ساتھ اللہ ہو ، اور جواد عائے بوت سے پہلے گا ہوں میں جمالا را ہوالد فساد و برسے اضلاق کا مبلغ را ہو۔ بوت سے پہلے گا ہوں میں جمالا را ہوالد فساد و برسے اضلاق کا مبلغ را ہو۔ بر منوان دمی و دستورا لئی قبول کر ہی نہیں سسکتا چاہیے ادعائے نبوت سے بعلی سے اخراص شخص کی سے اخرافت ما بر ہوا ہوگئ ہو ۔ اس طرح اس شخص کی سے اخرافت ما بر ہوا ہوگئ ہو ۔ اس طرح اس شخص کی تفسید ما ایسے مسائی میں تو ہر گز تعمیل مات کو دینا بہا ہم آسمانی نبین سمجھے گی ۔ خصوصاً ایسے مسائی میں تو ہر گز تعمیل میں تو ہو گول نہیں کر سے گر ہو کا داست بند ہو۔

Ð

اسس سلے تجلی وحی کی بہلی اور صروری شرط انبیاء کا اخلاص اور اندرونی لور سنے کامل پاکیزگی سبے ۔ اسی طرح کوگوں کا انبیاد سسے عشق کرنا مقامِ عصدت و سٹ انسٹک کے زیر سا بہ ہی ہوسکتا ہے ۔

قرل سے زادہ عمل موٹر نابت ہوتا ہے۔ مربی کے تمام اعمال وصفات کا موند وہ لوگ ہواکر سے جی جواس سے تربیت عاصل کرتے ہیں ۔ کو نکہ تربیت عاصل کرنے میں عمل بہلو کی حیثیت درخت کے شاخرں جیسی ہوتی ہے جو تربیت عاصل کرنے والے کی متحضیت میں بہت زیادہ مغوذ کرتی ہے اورا تنی موٹر ہوتی ہے کراٹیر بیان و گفتگو کا اس پر قیاس ہی نہیں کیاجا سکتا ۔ اب اگر جوشحض دوحانی ومعنوی ومعا کرشسرتی اعتبار سے بلند مقام پر فار بو وہی گنابوں کے گرداب میں بھینسا ہو تب توبشریت کے لئے وادیا ہے اور جوشخص ایسا ہو اور تقویٰ سے خالی ہوکیا وہ رشدو ففنیلت کے لئے نما فضا تیسادکر سکتا ہے؟ اور انسانوں کے باطن میں دیریا اور ستقل انقسان پیا کر سکتا ہے؟ اور کیا وہ نفوس کی تربیث اور انسانوں کی اخلاقی ور میری کی ذمہ داری لے سکتا ہے ؟ اور لوگوں کے ذمیوں میں تقویٰ و ففیلت کے دیج بوسکتا ہے ؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا ۔ لہٰذا عصمت مزوری ہے

ایگ او بین است کو اینے سے ابیاد کا مفصد بعثت \_\_ یعنی اسان کی تربیت و ت بوجا آبید یہ آلودہ مجماہ دوسرے کو گناہ سے کیونکر باپ کرسکتا ہے کو دی گاہ دوسرے کو گناہ سے کیونکر باپ کرسکتا ہے کو دین افض ہے دہ انسان کی احلاقی در وحانی تربیت کیونکر کرسکتا ہے ؟

بلکہ ابیا رکے صرف دوران بنوت کے اعمال وکردار بی کو نبیں دکیجسٹ بلکہ ابیارکے مرف دوران بنوت کے اعمال وکردار بی کو نبیں دکیجسٹ پہلے اور نہ اس زمانہ کے اعمال کو الگ کرکے ان کے امن و سینے کرکے ان کی روحانی حضوصیات کو د کیعشا چاہئے ۔ بلکہ تحقیق کا دامن و سینے کرکے ان کی پودی حیات طعیبہ کا مطاب لوری مطاب اور کا مطاب لوری میں ہے ہی پاکیری کا مطاب لوری فی نبین ہے ۔

ا بنیاد کا مبدر سنی سے دائمی وستحکم رابطه اور تمام زندگی میں گناه سے آبوده نهونا ایک صنروری امرہے ۔ اور الہی شخفیتوں کو توکسی بھی قبیت پر گناه سے آبوده ہونا ہی بنیں چاہیئے ، کیؤکم پیلے کی کی بوئی برائی ان کے خلوق کو خلاکی طسرف ارشاد وہوایت کرنے اور پاکیزگی و برایئوں سے دوری کی دعوت میں بہت بڑا مانع ثابت ہوگی .

جوشخس کل کہ اپاک لوگوں کا حاتی تھا ادرگما ہوں۔۔۔آکوہ تھسا ،اپن عمر کا ایک حصدگاہ کر نے میں صرف کر دیکا تھا فعاری طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اس کے کا ذامے زندہ ہونگے پھر بھسلا لوگ اسک بات کیؤ کر مان لیں گے ؟ بلکہ اسس کے مامنی کی اسا ہو کو بطور دیل ہیشن کریں گے ۔ مختصر یہ ہے کہ ایک روحاتی انقلاب تنہاان کے مامنی کی برائیوں کوشنتم نہیں کرسکتا ۔ اور زدلوں سے اسکی اِدکوختم کرسکتا ہے ۔

اریخ ابیاد کی تحقی سلسلدین سطی طورسے اور فہرست شماری سے کام ندیدنا چاہیئے۔ ملک انگی زندگی کے مختلف گوشوں کی شناخت کے لئے برخمق کا فریعیت ہے کہ اور نقام بنوت سے پہلے بہت کی گہری نظریے مطالعہ کرے تاکہ وہ خود اکس حقیقت تک بہورخ جائے کہ سخت ترین دشمن اور کینہ توز عدو جو آنمانی بیام کے عدم کنشروا شاعت کے سلسلہ بین ایری چوٹ کا ذور لگا دیے تھے اور انتہا یہ سے کہ انبیاد کو دیوانہ وہا گل مشہود کرتے تھے تاکہ الہی بینام وسی میآ اور انتہا یہ کے اوجود انبیاد کو بیار انسان کے اوجود انبیاد کو بیار یا مدانتہا دکو بیار انسان کرسکتے تھے ۔

کیونکدانس دمانہ کے توگوں کے سامنے ابنیاد کا چہوا تنا کاباک تھا کہ اگر مناف ابناد کھی ہے۔
مناف الزام بھی لگانے توکول تسلیم ہی ہڑا \_\_\_\_\_اورا گربشت سے پہلے
ایک مرتبہ بھی ان حضارت کا دامن داخدار ہوجا تا نوائی عوامی پوزلیشن خواب کرنے میں
انسس حربہ کا استعمال مزود کیا جاتا ۔ اور یہ برہی ہے کہ آئی کمزوریوں اور بیا ماہ توں ور بیا ماہ توں کے برکادیوں کو ملشت ازبام کرکے ان کو سیمیا تر بنا دیا ہیت ہی آسان کام تھا۔ اور
عوام کا لافعام کا تو عالم ہی یہ ہو اسے کہ ذراس کمزوری کا علم ہوجائے تو بھرماری
عقیدت وحری دہ جاتا ہے ۔ مگر مخالف یہ سب کھی ذکر سے کیونکہ ابنیاد مصفی

یہ بات خرور ذہن میں رکھنی جا بیٹے کا نہیادی پرودش جس ماحول ہیں ہوئی ہے وہ مفاسد و آریکیوں سے بحر دو تھا۔ اس ماحول میں تقویٰ واکیزگ کا تصور بھی نہیں ہوکت ہے اس ماحول اور اس نصف ارکا نقاضا تو یہی تعسا کہ بیصرات بھی اسی دنگ میں رنگ جائے \_\_\_\_\_ مگر اسسے برخاوف اس آریک ترین دور میں ایس نظیمات ققویٰ وسٹر ما ان کا حاس ہونا اور دو خشف دوست ارسے کی طرح جمک خود اسس بات کی بہت بڑی دیں ہے کہ انبیاد کی شخصیت ہر لحاظ سے کا مل ہوتا ہو در میصرات معصوم ہوتے ہیں اور اخواق انسانی کے کامل نمونہ ہوتے ہیں ۔

مین فرید سے بھی یا سستباط کیا جا سکتا ہے کہ نبوت واما مت کے بلنہ مقام کک رمائی جید سے بھی یا سستباط کیا جا سکتا ہے کہ نبوت واما مت کے بلنہ حیب خداد ندعا کم سے جی یا بہونے ہی پر مکن ہے۔
جب خداد ندعا کم سے جا با برا ہیم خلیس اللہ کو عبدہ امامت پر فائز کیا تو انہوں نے بارگا ، ایر دی جی یہ سوال کیا کہ پالنے والے میری نسل کے افراد کو بھی اسس جلیل مرتبہ پر فائز صنرہا ! نوصر سے طور پرجواب آیا کہ میرا عبد صرف انہیں السنواد شک پہو پہنے گا جو صوب نے ظلم کا ارتکاب نہیا ہو سے یعنی نہ اپنے اوپر نہ دور رہ پر سے رہ بیر کو صربی کو مربر رہ بری اور عبدا مات کے لئے مشرط فرار ویا گیا ہے ۔

بنابراین سترای نظریه سے انبیاد کے لئے عصمت ورط لم نزکراشرط سے کو کہ نظریہ سے انبیاد کے لئے عصمت ورط لم نزکراشرط سے کو کہ فلم است میں ایک فتر کا دل کا در سے سے اور اور کا خطام السس شخص کو نبی العام مرکز نہیں بنائے گا جس کا دل گاہ سے سیاہ اور کا خطام

۱ ر موره بغتسده آیت نبر۱۲۳

وستم سے آلودہ ہوں۔ فتران کے بعض آیات میں جو بعض انبیاری طسرت گنہ کی نسبت دی گئی ہے اس میں اگر نوع گنہ کی شناخت کرئی جائے آوس سلم آبانی مل ہوجائے گا۔ گیؤکہ گناہ میں درجات ہونے ہیں شل مشہود ہے: حَسَنَاتُ الْاَجْدَادِ سَیِیْنَاتُ الْمُعَدَّدِ مِیْنَ (ابرادی نیکیاں مقسبہ بن کے اعتبار سے گناہ بن ایک نا نووہ ہوتا ہے جو واقعی گئاہ ہے بعنی اوامرا اہلی کی مخالفت ۔ اس تسم کے گناہ پرسنا و عقوبت دی جاتس ہے ۔ انبیاد کے بہاں اس گناہ کوئی گؤائش نہیں اس قدم کے گناہ کے انتکاب پرکسی آنمانی توانین کی مخالفت نہیں ہوتی اور ناسس ہوتی اور ناسس ہوتی اور ناسس ہوتی اور ناسس ہیں کے کرنے پرکوئی سزا ہوتی ہے۔ البستہ انبیاد کے اعلیٰ مرتبہ سے وہ مناسبت نہیں رکھتی اور ان کے شایان شیان شیس ہے ۔ استہ انبیاد کے اعلیٰ مرتبہ سے وہ مناسبت نہیں رکھتی اور ان کے شایان شیان شیس ہے ۔ اس شرک پردوئی کھی اسے ہوئی ہیں ہے ۔ مشرک پردوئی کھی اسے ہوئی ہیں ہے مشرک ایان شان اس مخترم سے مشرک پردوئی کھی اسے ہوئی ہیں ہیں ہے مشرک پردوئی کھی اسے ہوئی ہیں ہے ۔ مشرح ۔ مشرح ۔ مشرح ۔ مشرح ۔ مشرح ۔ مشرح ۔

مذہبی اور اُجْمَاعی امور میں خمتلف شخصیتوں سے ایک ہی تسم کی تو تعات ابستہ نہیں ہوتی ہیں ۔ بککے ہر شخص کے معلومات ، طاقت ، اہمیت کے لحاظ سے اسی مسم کی توقع کیجیاتی ہے ۔

اگراکی جا بن آدمی عوام بسند و شیرین تقریر کرے تو چاہیے دہ منہوم دمعنی کے اعتبار سے بالکن ہی ہے مغربر ایک کے اعتبار سے بالکن ہی ہے مغربر ایک داستند عالم و عاقل شعل بیان مقرد کرسے توغیر بسندیدہ ہے ۔ اس مارح ابنیا کی عظیم شخصیت کوان کے اعمال دکرداد سکے آئینڈیس دینے کھیئے ۔ یہ صرات جیکے باسس علم وایمان کے عظیم دجرے ہیں ادروانعیات کے عالم ہیں آگاہی و موفت کے سے سے منار ترین سنیے تک دسترسی رکھنتے ہیں اگریہ لوگ درتہ بار بھی صراکی طرف

سے غفلت برتی توا نکے لئے بہت بری تغریق ہے جوان کے درختان چہرہ نبوت

پرایک غبار ہے کیونکہ یہ بات ان صرات کے شایان شان نہیں ہے ۔

عالانکہ آگر بھی بات دوسرہ ن سے ہوتو تو بیخ وسرزنش کے قابل نہیں ہے ۔

اسس کے علامہ مخلوف کی رہبری کا درجہ اتنا صاس ہے کہ اگر رہبرہ پیشوا نے

لفزیمشن وظا ہوجائے توجی ملت کی یہ زعامت کرتے جی اس کی عزت و شرون

پالمال ہوجا آ ہے ادر معاشرہ کا دامن بھی اُس کی آلودگ سے محفوظ نہیں رمسے گا

پیمان ایک سوال یہ بعیا ہوتا ہے کہ آگر عصمت عطید الہی ہے کہ جس کی وج

ہیاں ایک سوال یہ بعیا ہوتا ہے کہ آگر عصمت عطید الہی ہے کہ جس کی وج

ہیں ہے ۔ بلکہ ایسی صورت یں انبیا رکی بربڑی اورا نتخارا ور دفعت پالگاہ ہرگز

نا ہت نہیں ہوتی۔ کوئکہ قددت سے ان کو اس طرح بھیا ہی کیا ہے کہ وہ گاہ نہیں

کر سکتے تو اسس میں انبیا دکاکہ اکمال ہے ؟

بنیں ہے کا بنیا ہے معصوم ہونے کے سائے خارجی داؤی ضرورت ہوا وراگر کوئی شخص ذاتی طور سے کنا ہوں سے اجتماب کرا ہو تو کیا اس سے کوئی اشکال بدا ہو اہے ؟ ابنیائے کرام بڑی گہری نظر سے شکوہ وجلال خدادندی اورائس کی اسس وسیع کا ثنات کے امذر عظیم طاقت وقدرت کا بدرجراتم اوراک رکھتے ہیں اوران کے اعضار وجرارح . ول وجان ، انگار سب کے سب عشق الہی میں سرتیار رہنے ہیں تو بچرکیونکریہ موجا جاسک ہے کہ بی حضرات اپنے تلوب کو گذاہ کی طرف مائی کریگے اوراحکام الجی کی مخالفت کریں گے ؟

اسی طسیرے بیصنرات گاہ کے دشتناک نتائج سے بجوبی آگاہ ہیں تو پیرانکے یہاں گناہ کرنا تو در کنار تصوّر گناہ بھی نہیں ہوسکتا۔

" بیات درست ہے کہ آنا کا مسببہ عصمت نہیں بن سکنا۔ یکن انبیا کی عصمت اس برومند وواتع غائی کم سے ناشی ہے کہ جوگان مرکے جوابد ہی ہے آئیے اسس حدیک چنیم دل سے دیکھتی ہے کہ جہان پر صدود گانی کا تصور احمان ہوجا ہے اسس حدیک چنیم دل سے دیکھتی ہے کہ جہان پر صدود گانی کا تصور احمان ہوجا ہے اسکو مسلوم ہے کہ یہ میکروات وجائیم سے نامرف ملوہ یہ بلا اس کے آنا کی بہت می خطاناک ہیں۔ کوہ پھائی میں گذار دیتے ہیں لیکن کھی اس حفاناک ہیں۔ کوہ پھائی میں گذار دیتے ہیں لیکن کھی گان میں گذار دیتے ہیں لیکن کھی گان می خطاناک ہیں۔ کہ جوانی اس بائر سے مبان ہوجھ کر گرادیں ۔ پھرانمیار اگر کئی میک خودون پر تا فریت ہے کہ فرانس ہائر سے مان ہوجھ کر گرادیں ۔ پھرانمیار اگر گائر ظرف آلودہ برجرا تیم سے کھانے اور نرکھانے دونوں پر تا فدر ہے کیکن چونکہ کرو بیما اپنے کو رائے گا۔

کرو بیما ہے کے بہار مسے گرا دینے اور ٹرکو ہیما اپنے کو گرائے گا۔

تیجر سیا سے خلے لہذا نر ڈاکٹر کھائے گا اور نہ کوہ پھا اپنے کو گرائے گا۔

تیجر سیا سے خلے لہذا نر ڈاکٹر کھائے گا اور نہ کوہ پھا اپنے کو گرائے گا۔

بہیں سے علم \_\_\_ جوشناخت آگل ایک بیج ہے \_\_ اور محل

جونود و تف ہر خارجی کا ۱۱م ہے \_\_\_ کے درمیان اِبطہ کو پہچانا میا سکتا ہے اور محسوس کیاجا سسکتا ہے کہ عمیق و دقیق ذہنی آگا ہی کسس لمرح عینیت حاصل کرتی ہے۔اوران تا ٹیرات و تاثیراور ذہنی وعینی فعل وانفعال کے درمیان انسان کی موفقیت کیا ہوتی ہے ۔

اسطرح ابنیاد بین بھی عصمت و ژرون نگاہی برائے تمام آثیرات گنا و در خشم و کیفر الہٰی اسس طرح روسشن و واصح ہے کہ فاصلۂ زمانی یا مکانی ان کے بینی وعیتی ایمان میں کو چکترین کاثیر نہیں کرسکتا ۔

یے دریغ ف داکاری د قربابی کے نتیجہ میں نولادی ادادہ ، مبدر سہتی کی طرف دائمی توجہ ، راہ حق داستقرار علالت کے سلسلہ میں شسکلات و دشواریو سے خوفزدہ نہ ہوا ، ابنی بعدی مستی کو د ضائے حق کے حصول کے لئے وقف کر دینا (یہ تمام اتمین) دہ قوی عال ہیں جو مردان خداکو محفوظیت عطا کرتی ہیں کر دینا (یہ تمام آوانا کی وقدرت کے اوجود گناہ نہیں کرتے بلکہ ان کے حریم ایک محافظ کہ تمام کوئی صورت نہیں ہے ۔

یہ ما مع معوظیت مقام رہوبت کی عظمت سے کا مل آگا ہی اور کیفر عمل کے ارسے میں علی احاطب کا ڈائر کی ما اثر سبے ۔اور لمبند معنویت کا تناند ہندہ سے جوان کے دجود کے اندر سرکتی تما یلات ہیں انکو لگام دسنے والاسبے اکر چیئرا اینے معین راستہ سے ایک قدم اور حراً دھرنہ ہیں۔

ا نبیائے کرام ایک ہم مرتب کے مالک ہوتے ہیں ہر ذمانہ میں پاک بل پک اِز شخصیت کے حال رہنے ہیں ، خدا کے تفا بلریں تعلقات کی زنجیر کو قدا دیتے ہیں ۔ آذاد کی ضمیر کے ماہل ہوتے ہیں ، خداسے عثق اددانس کے فرمان کی انجبام دہی ، ادر معبود کی طف راہیما کی کے علادہ ان صفرات کے نزدیک کمی چینر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ۔ پاکٹر گی ذہن وہ نکرسے پیا ہونے والاعشق سوزاں ،اصابہ مکتب کا عفیدوان کو گنا ہوں سے ا دربہت سی اخلاتی برایوں سے محفوظ رکھتاہے ، بالغرض اگر بہت سے مقامات پر گرنا ہ کے نقصا اُت ان کے پیشس تطرز بھی ہوں پھر بھی ان کے دلوں ہیں حس اِ طاعت ِ ضداوندی اُتنی پر شد و تحول انگیز و لمسا قتور ہے جوان کے اورگنا ہوں کے درمیان سے پسکندری بن جاتی ہے ۔ا وروہ اُتنی استوار ومصنبوط ہے کہ خواہشات اور ہوس آلود نفسانی تمایلات ان کوکسی بھی قیمت بر تو انہیں سکتے ۔

0

محدبنا بی عمیر کہتے ہیں : میں نے امام جعزصاد ق (ع) کے متبا زشاگرد برشام سے یو جھا کرکیا امام عصمت کا مالک ہواہے ؟ یعنی کیا امام معصوم ہوتا ہے؟ انبوں نے کہا! ہاں - یں نے بعراد جیساکرامام کی عصمت کس طرح کی ہوتی ہے؟ ذرا وضاحت سے تباہیے ۔ انہوں نے شنرایا سنو : تمام دذا کل ادرگذا ہوں کا سیب چندمیزی بواکرتی ہیں ،حرص .حسد ، شہوت ،غصہ ،ادریہ چزی ا مام کومتار نہیں کرسکبیں کیؤکر حب کے اختیار میں غیر محدود امکا نات ہوں اور حبستے نفترت بین مسلما نون کا بیت المال ہو وہ کہیں حربیں نہیں ہوسکتا ۔اس طرح الما میں صدنہیں ہوسکٹا کو کہ ماسداینے سے مبند پرصد کرتا ہے اور امامت سے بلند کوئی مرتب ہی نہیں ہے توالمام حد کس سے کریگا ؟ اب رہاعف تو مب حدود اللى كاجرا امام كے ميرد ہے تو ده امور دنيا بين غفته كرے گانہيں بلكہ حدحاري كريكاء اواكرآ فزن كے اسے بين عفته كرناہے تورىسىنىدە چيزىي اس طسدح امام شهوات دخوا سبات كا اسسيرنهين بوسكما كيونكه وه اچهى طرح مانناسيے كراس دنياكى لڏيتى اورخوا بهشبيں بيت ميلد فيا ہونے دالى بين

ادر قیامت کے دن نعمات خداوندی صرف پاک ادر حق پرست حضرات کے لئے مخصوص ہیں ،ان نعمتوں کے مقابلہ میں دنیادی معمتیں بہت ہی اجیزادرقابل قیاس بھی نہیں (1).02

( دیکھو ) ارتکاب گاہ دوسیہ سے ہوسکتاہے ت

ک سخاہ کی مُرُا کُی معسلوم نہ ہو۔ ﴿ شہوات کے مقابلے میں عقل کی طباقت وقدرت معلوب ہوجائے۔ لبنذا آگر کوئی تمام کمن ہوں کے مفا سدا وربرا سُوں سے واقف ہو۔ اورا بنی خواہشا سلطبوكه انكوابين كنظرول بين دكه سيحة وبجرابي تتحض كأكمساه كزا

امام جعفرصا دفی دی صنراتے ہیں : حضد اوندعا کم ایسے بندوں کے انتخاب واراده وتصمیم کے مطابق آئی یاری و مدد کراہیے ۔ اس لیئے اگر کسی کا انتخاب اور اراده درست وصحیح ہے تو خلا کی کاس امداد اس کو حاصل ہوتی ہے ۔ اور چرشحض انتحاب می کوما، ی کرا ہے خدا کی مدداس نسبت سے کم ہوتی ہے ۔ (۱)

یهان نک توات عصمت! نبیا دکی تھی کہ پیھنات معصوم ہوئے ہیں ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سینتے حیلئے کان سے کوئی اسٹستہاہ بھی نہیں ہونا اور اسس کی علت یہے کہ بی خزات جریان واقعیات کے حقائق کو میانے ہی اورا گرکو کی شخف ایک محضوص حس کے دربعہ ڈائر کمٹ داننیات کو دیکھ ریا ہے ادراس کے میں نظر ہے تو پیر د ہاں پرانشتہاہ وخطا کا کوئی مغبرم ہی نہیں ہے۔ کیونکر جہاں ذہبی صورتوں کوف رمی دا نعبات وخفائق سے تعلیق کرنا پڑتی ہے وہاں مطااعدا شتعباہ کا امکان ہوتا ہے ۔ اورجہاں انسان اندونی طورسے داخلیت بستی سے ارتباط بیدا کر دلیا ہے اکسس صورت میں اشتباہ کا ہونا محال ہے ۔ اور یہی وجہ ہے کہ بدایت ودعوت بیں افکا را نبیاد کے اندر نفز کشن فطانہیں ہونی ۔

ادراس صورت کے علادہ تمام صور توں میں آپ اختر پایم الہٰی میں ان کے حبس دستور پرانگلی رکھیں گئے شک و تردیدان کی اِنتوں میں ممکن ہے اور آپ منٹی طور پیٹا کوان کے اتباع کے لئے آمادہ نرایس گئے ۔

اس کے علاوہ جہان کک دریافت بیام کا مسئلہ ہے توتمام امور خداد ندعاً کا کے اختیار میں ہیں وہاں تک دریافت بیام کا مسئلہ ہے توتمام امور خداد ندعاً کا کے اختیار میں ہیں وہاں شخصی نظر رہے کہ مدا خلت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور یہ مکمل نگرانی خدا کی طلبہ وف سے تبلیغ کی انجام دہی کوئی گنجا کشش نہیں ہے ۔ اور یہ مکمل نگرانی خدا کی طف کرتی ہے ۔ اور چونکہ دریافت کے لئے ہے ۔ جو ہرفت م کے خطاد است تباہ کی نفی کرتی ہے ۔ اور چونکہ دریافت فن کہ ایس میں اسس مندا میں اسس مندا سے بہرہ بردار ہوتی ہے ۔

یسس معلوم براک فکروسخن وعمل برایب چیزیی عصمت رمولوں اور ابنیار کے لئے مزوری چیزہے ۔ اور خلاوندعالم خطاکا داشخاص کے سپردکار رسالت بنیں کرسکتا کیز کرا بیلے شخاص مقصدِ رسالت ہی کوعتیم بنا دیں گے۔

اسی طرح انبیاد کے الدرجہانی عیوب، روحانی نقائص کا نہوا بھی بہت خود کی ہے۔ چھوٹ کی جیاریاں ، بذام خالان ، تندخوتی ، سخت مزاجی بھی انبیا رہیں نہ ہونا چساریاں ، بذام خالان ، تندخوتی ، سخت مزاجی بھی انبیا رہیں نہ ہونا چساری کے شخص میں اور مقصد بعثت \_\_\_ بعنی تربیت وانسان سازی \_\_ کے نسشسر کر سے نہیں جارتی ہیں ۔ کے نسشسر کر سے نہیں جارتی ہیں ۔

چونکہ پینسبر کی رسالت خداکی طرف سے ہوتی ہے اسس کے اسکوا یسی
تعلیمات پریش کرناچا ہیئے جوعقل کے تعلیما صول اور دانش برشری کے خلاف
نہ ہو ۔ ورز پیغمبر کے رسالت کی نہوئی تعدد و تعمیت ہوگی نہ لوگ اس کا مطالعہ کر بینگے۔
اور نہ السس کی سپچائی پردیس و معجزہ طلب کریں گے ۔ احکا کا واصول سے مراد وہ سلم
احکام اور عقلی توابین ہیں جونسہ رضیات او تھیوریوں کی چارد یواری ہیں اسپر نہیں ۔
اجلا ہے اور نظل آپ کوین سے مراد وہ تشدیعی نظام ہے جو خدا کی طرف سے آیا
ہوا ہے اور نظل آپ کوین سے مراد مسائی و علمی قوابین ہیں اور ان دونوں نظل موں
کا سرحیتی ایک ہی ہے لہٰذا اکو اپنی ہم آ ہستگی کو ہر مگہ محفوظ رکھنا چا ہیئے ۔ یہ
کا سرحیتی ایک ہی ہے لہٰذا اکو اپنی ہم آ ہستگی کو ہر مگہ محفوظ رکھنا چا ہیئے ۔ یہ
کا سرحیتی ایک ہی ہے لہٰذا اکو اپنی ہم آ ہستگی کو ہر مگہ محفوظ رکھنا چا ہیئے ۔ یہ
کا سرحیتی ایک ہی ہے لہٰذا اکو اپنی ہم آ ہستگی کو ہر مگہ محفوظ رکھنا چا ہیئے ۔ یہ
کا سرحیتی ایک ہی کے دلا ان تسبین کے میں موالے کے دلے معیار تواردیا ہے
کرتا ہو کی ذکہ عبس خدالے مقل کو حق و باطل کی شخیص کے لئے معیار تواردیا ہے
دہ کوئی ایسیا فرمان صادر نہیں کرسکتا جو عقل کے ضلاف ہو ۔

اسی طرح مقردات آنمانی کی اس سے مراد وہ نظام ہے جس کو خدانے اشیاد پر حاکم بنایا ہے کے نمانت ہونے کا موال نہیں اٹھتا۔ بس اتن با حذور ملموظ کی چاہیے کہ اگر مفقد تک سائی کیلئے علہ نے کوئی داستہ بایا ہے تواس کا مطلب پنہیں ہے ہے کہ برعلمی داستہ منحصر ہوز ہے اور دگیرتمام دابیں مکمل طورسے بندہیں۔ اور بعقصد تک پینجنے کا کوئی دومراداستہ ممکن نہیں ہے .

بنابرای خوسائی علم کے خلاف ہوں ان بیں احتیاط سے کا کینا چا سیئے اور مذہبی مقردات کو علمی مسائل پر منطبق کرنے بیں جلدبازی کا فیصلہ نہیں کرنا جا ہیئے ۔ کیونکہ علم آج کی دنیا ہیں ایک غیر محدود داست پرگا مزن ہے اور یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ بعض او قات علمی مسائل جا مے تراود کوسیے ترتحقیقات کی بنا پر مورد دشک و تردید داقع ہوسے تی ہے ۔

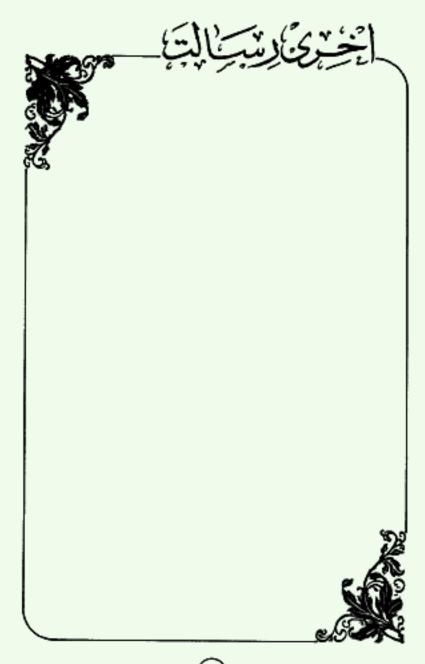



انیائے اسلف پن آسمانی کبوں میں سرکاررسا تمآب کی کی خصوصیات ادرآپ کی توقد وقیام کی فوشخبری اپنے ماسنے دالوں کو پہلے ہی دسے چکے نھے۔ جس وقت دنیا میں جالت کا دور دورہ تھا، فربنگی واخلائی پستی اپنی لہا کو پہنچ چکی تھی . شرک و بت برستی اپنے تمام تطورات کے ساتھ پوری کا نمات کو اپنچ چکی تھی . شرک و بت برستی اپنے تمام تطورات کے ساتھ پوری کا نمات کو اپنے آغولسٹ میں ہے چکی تھی ، آسمانی مذاب گرچہ دنیا کے مختلف گوشوں میں تھے لیکن امتداد زمانہ اور تغییر ماہیت کی وجہ سے نصرت بیکر رہبری کی قدرت کھویہ تھے ایکن امتداد زمانہ اور تغییر ماہیت کی وجہ سے نصرت بیکر رہبری کی قدرت کھویہ تھے اور سے بھر بھی کا تھا اور بھی بھی کا سے ایک تھی کا اس مردہ بھی ہے اندر کوئی دورج بھو تی جا سے اور اس مردہ بھی کے اندر کوئی دورج بھو تی جا سے اور اسکاس کھی کوگوں میں دوبارہ خون کی دوانی ممکن ہوئے ہے ۔

ای لئے نسرزانہ صفرات کی عظیم افتساب کے نتظرے کو کوئی آسمانی شخصیت آئے اور مخلوق کے ہایت و دہبری کے سنگین ہوجھ کو اپنے معنبوط کا خصوں پراُ تصلائے اوراُس کو اس نظام بہت سے بہند نظا آ تک ہونچا دے۔
ان حالات میں موعود کِجات بخش صفرت محمد امرا کار دہیج الاُ ول سن ہجرت ان حالات میں موعود کِجات بخش صفرت محمد امراک کار دہیج الاُ ول سن ہجرت سے ۵۲ سال پہلے مطابق سے ۵۴ عیسوی ، جزیرہ العرب کے ایک بہت و پردڑگا و جبل والے نہر مک میں جمعہ کے دن ہوتت سواس سرزمین پرمنو لد ہوئے اور افق بیش رہ دوسٹ بردوسٹ ارو بن کے جملے .

اریخ کہتی ہے یہ مولود مسعود حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا ادر بہت کم مدّت میں کا ثنات پر حجاگیا ۔اورایک بہترین دا قابل ترمیم نظام کور نیا کے ساتھ پیششن کیا ۔

سی کی تعسیمات کا نتیجه به ہواکہ بت پرستی کی جگہ توصید و کیمآ پرستی ،جہانی ادائی کی جسگہ علم و دانشش ، دشمنی و کمینہ توزی واخت لا فات کی جگہ برا دری ، مہر والی ، انسان دوستی اورائتی اد واتعاق نے لیے کی ۔ اورانجام کار فساد وجہل کاپرورش یا ختہ معاشرہ ممتاز ترین سماج کی صورت ہیں ظاہر ہوا ۔

کے والدِبزرگوار خِناب عبداللّہ ہے جنسل اسماعیل سے نقے ۔۔۔ صفرت محددم) کی واودت سے پہلے السس دنیا سے رصلت نسٹرماگئے (۱) اورا بھی آپ نے عمرکی چھومٹرلیں بھی مکمل نہ کی تھیں کر خِناب آمنہ جوآپ کی والدہ نہیں اس دنیا سے کوچ کرگئیں ۔ (۲)

جناب آمنہ کے انتقال کے بعد صفرت عبد المطلب پی زندگی بھرآ کی کفالت
کر تے رہے ۔ لیکن ابھی جناب رہو لیڈا (ص) کی عمر آ بخے سال کی تھی کرصفرت عبد المطلب
کا بھی انتقال بوگیا ۔ اور ماں کے صدمہ کے بعد دادا کا انتقال مزید ردخی وغم کا سبب بنا۔
لیکن قدرت کی غیابت کی وجہ سے آ پکوان مصائب کے تعلی کی برداشت تھی کیؤکہ
جس بینیم کوانسا بیت کا باب بننا ہے اور دنیا کے تمام درد مندوں اور مصیبت زدہ
لوگوں کی غمزاری کرنا ہے اس کے لئے نے بے سے بی مفتوں اور محروبیوں سے آشنا
مونا منروری ہے ۔ اور پہاڑ جیسی سخت ومصنبوط روح کا مالک بنوا بھی صروری ہے

۱ - سيرتابن بشام ١٤ من ١٤١ ٢ - سيرت ابن بشام ١٥ مر ١٤٩

آ کے طلبا فت فرساد سالت اِلہٰی کے بارکو اپنے کمذھوں پرا ٹھسا سکے ۔ کیونکی ہی بند روح د شواد یوں اورموانع کا مقا لِد کرسکتی ہے۔

جناب عبدالمطلب کے بعد آپ کے ختیقی مچاچناب صرت ابوطالب ۴ کے آپی سرپستی کا بیراا تھایا۔ ۱۱، اریخ فریسوں کا متفقہ فیعسلہ ہے کہ ایک آنمانی بزدگ در مہرکے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب آنھنرت (مس) سے اندر بدرم ڈاتم موجود تھیں ۔

کوئی محتق پرنہیں نابت کرسکا کہ پوری زندگی ہیں حضود موسے کہھی ایک عمولی احت اف احت ان اسکا کہ پوری زندگی ہیں حضود موسے کہھی ایک عمولی احت افتی ایرد کی سے اشرائی جو لوگ بھی اور کیا ہو ۔ مالا کھ تاریخ بشر سی جو لوگ بھی اور کیا ہو ۔ مالا کھ تاریخ کے مسلم افٹی روشن تر کر گئی ہو بیان میں معمولی سی سرکشی ، برخوئی ہو بیان اور کہ اور کی بھی افز مرشن کا کوئی شخص تبوت ہیش اسکے در ایک ارک بھی افز مرشن کا کوئی شخص تبوت ہیش نہیں کر سکا ۔

" آریخ کے افدرسلمانوں کے پیٹوا کے پورے حالات روش ہیں۔ ولات سے پہلے کے حالات ، نیکھنے ، جوانی کے مالات ،آ داب ،ا خلاق ، مسافرت ، شادی بیاہ ، مسلح وجنگ یہ سب حالات تا ریخ میں موجود ہیں مگر شمہ برابر کی کوئی بندی نکال سکا۔

میں ساریخ مستندگوامسیے کرفا سدعفا ندکی ماریکیوں اورطوفان کا کیسکے ابناکہ انسان چہرو پرکوئی اثر ونشان بنیں تھا۔ حالا کد آپ نے اس دنیا میں کسی سے نہ تعسایہ حاصل کی تھی نہ تربیت ۔ لیکن چربھی آپ کا جا بلیت سے کوئی ربط بنیں تھا

ا-"اريخ يعقولي ١٠ ص ١٠

ادرآپىكاندكونى برى خسلت موجود نېيى تقى -

آپ نے جب ماحول میں تربیت پائی تھی وہ شرک دہت پرستی اور عوت و توجید کے مقابلے میں مقدوم نامی ہوری نامی ہوری زندگی اور عوت سے پُر تھا۔ آپ کی پوری زندگی ایک جابل و بدکردار دستمگر توم کے درمیان گزری اور بہشت سے پہلے آپ کی پوری زندگی اس معاشرہ میں گذری صرف دو محتصر سفر میں آپ جزیرہ العرب سے ابر شکلے ہیں۔ بہلی درت العرب سے ابر شکلے ہیں۔ بہلی درت العرب سے ابر شکلے ہیں۔ تھی اور دو سری مرتب جناب فدیجہ کی نجارت کیلئے جب آپکی عمر کی تیسری دھائی تعرب آپکی عمر کی تیسری تعرب اساس کے علا دو آپ اس ماحول سے ابر نہیں تکلے نہیں ائی جاتے ۔

آگس پرفساد ما حول بیں سچائی، امانت داری، عوالت ، دوما نیت آہیے یہاں بدرجۂ کمالی تو تعی ہی آپ مبشریت کی تمام خابیوں سے زمرف پاک تھے دکھ ان کے مشدد مخالف تھے ۔

پرسنی دممیق گفتگو ، مبنی برانشات نیصلے ،عقل و درایت کی برتری ، نب ادِ آنمانی ، نگرِ درخشاں آپکے دجو دمیں ہر مگر نمایاں دخل ہر تھی ۔ اورآپ کی زندگی ایسی گذری کراعبلان پیمبری سے پہلے ہی آپ کے دشمن آپ کو" امسین "کو میسے موسوم کرچکے نفے۔جوآپ کے راہ وروش پر روششن دیں ہے ۔(۱)

Ð

اكثرا ومات آپ كا جسانى ادرعمتىلى رشدو كمال آپ كو خلوت نستىينى پرمجبور

کردیتا تھا ۔ ماحول کی مٹ دید ناسازگاری ،افکار کی گہرائی آپ کوخلوت مثینی برآمادہ کرتی تھی ۔

موجودات میں غور و مکری جلد بازی ، نضا فی خواہش اور شخصی دریافت نہیں تھی بلکے نظام شگفت ہستی میں گہرے ارادہ وا متیار کے باتھ نے کا ب طبیعت کے مسنعات پر جو تلم لگایا ہے اس کو بخوبی دیکھتے تھے۔اوریہ آپ کی ڈروٹ ندلتی تھی ۔

ماہ رمصنان میں تنہا مکہ کے اطراف جو غاربیں ان میں جاکر تا رکی وسکوت سے استفادہ فرمایا کرتے تھے تا کہ لوگوں اورمعا شرہ کی آ لودگیوں سے الگ رہ کر عبادت الہٰی کی عادت وابیں اور آ کی عباد توں اورخعتوع وخشوع اورا قسکار سسے جول پروردگار عالم ہو پیا تھا۔

آ پکے پرسکون چہرے سے عشقِ الہٰی کی موج اٹھنی تھی اورا پی قوم کی مشوک و ممافت سے رمخیدہ رہتے ستھے کر آخر ہر کیسے لوگ ہیں جو اپنے اٹھ سے بت تراکیشتے ہیں بھرانہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں -اورممنت ومشقت برداشت کرتے ہیں .

زندگی کاجتناصہ گزراجا آتھا اتنابی آپ کا حساس بھی بڑھتا جار اتھا جب آپ چالیسس سال کے قریب ہو گئے تو آپ کے گفتتار ورفت ارسے بھرانی کا احساس مزید سے دید ہوگیا ۔ اواپنی شند یک زندگی کوان آوازوں سے مقلع منداتے رہتے تھے جوسلسل آپ کے کا توں میں آیا کرتی تھیں ۔ اور اس خیرہ کرنے والی روشنی سے بھی جو آپکے وجود کو گھیرے رہتی تھی ، اپنی المبیہ کو مطیع فرمایا کرنے تھے .

اس طرح سے سرکار کا بجینا گزرا -اختصار مد نظر نہ ہو او مزید مالات

www.kitabmart.in

پر رد کشنی ڈالی جاتی ۔ اور حب بیر زمانہ گذرگیا اور آپ نے زندگی کی چالیس دور د کیمے لئے تو آپ کواعلان پر سالت کرنے کا حکم دیا گیا ۔





آثرَوه وقت آبی گیاجس کی خوشخری اُنبیا دنے اپنی امتوں کودی تھی اوریسیم عبدالمطّلب نے چالیس سال کی عمریس رسالت ِآسمانی کا اعلان کردیا۔

جب دسترکار دو عالم غارِ حراکے ایک گوشدیں محرِعبادت تھے ناگاہ رات
کے وقت اس شخص نے سے جس نے دنیا میں ذکسی مکتب میں تعلیم حاصل
کی تھی اور نہ کسی استاد کے سلسنے زانو کے ادب تہرکیا تھا ۔۔ ایک آواز احمد
کی صنی اور نف ہے وقعہ وکی صداح آغاز وحی تھا، نے آپ کوآ ما دم کردیا ۔
بکران اوقیانوس اوم میت سے ایک موج اٹھی جوجرت زدہ محد کے سیدیں
داخل ہوگئ اورآپ کے دل کوانوار سے بُرکردیا۔

اسس کے بعداس دردا گیز حذبہ کے ساتھ جس کوآپ نے دل کن گہرائی میں مسکوس کیا تھا ا درسنگین ترین بارسوگیت کو اپنے کا ندھوں پراٹھلئے ہوئے حادسے گمرکی جانب دوانہ ہوئے تاکرتمام انسانوں کے معلّم بن جائیں ۔ اوربشر میت کی دہیری کاعبدہ سسنجھالیں ۔

اوراس کے بعد تو بھر لگا اُرجر لیل کا آمد ورفت شروع ہوگئی۔جبر ٹیل آئے نے ادر آیات کی فاوت کرتے تھے اور وہ آیات اتن عمیق وجیرت فا ہوتی تھیں کر ترکبیب کلمات کے لحاظ سے اور مفاہیم شگفت کے اعتبار سے نہ تورسول اکرم کی سنجیدہ گفتگو سے مشابہت رکھتی تھیں اور نداس زمانہ کے سخنوروں کے نیٹرسے ادرنیمواد کے اشعار سے کو کی مطابقت رکھتی تھیں ۔

زمانہ بابیت کے عرب نہ مکھنا پڑھنا جائتے تھے اور نہی ان میں مورخ و فیلسوٹ ودانش ند ہوتے سکتے ۔ لین اس کے اِ وجود بہترین قسم کے اشعاد کہتے اور پڑھنے میں مشہود سکتے ۔ مگر دسول اِکم بیشت سے پہلے بھی محفل شعروسخوری میں کبھی سٹ رکت نہیں کرتے ہتھے ۔

رمولخدا (م) کی میرت اور قرآن مجید دونوں گواہ بیں کر تبیلینے کے سلسلیں کسی قسم کا کھا خاصیں ہے تھے بلکہ واصح طریعت وگوں کے عقائد وخواہشات اور ایسے مصالح کے بھی خلاف احکام اللی کے بھونچانے میں کوئی کو تا ہی نہیں کرتھے۔ اور شریر وجابل و تباہ گشتہ و مستح شدہ ملّت کوخود ساختہ بتوں کی عبادت سے الگ کرے خوا کی عبادت و کیتا ئی کی طرف رہنا ئی سندائے ہے۔ ا

اس تبیلین کا سبب اور بے مثال فعالیت کی عمر کے تیبر سے حصدیں ابدا کی علت اور تمام نیکیوں کا سرحیٹ اور خیرات کا مرکز بن جانے کی وجد آسمانی رسالت کے احکام کے پہونچانے پر وحی کا آناتھا ۔ نزول دحی سے پہلے عالمی ہماز پر انقلاب لانے کے مقدمات آپ میں مشاہدہ نہیں کئے گئے۔

یفیناً جس چیزنے تحدی شخصیت کو تناتر کیا اور کل کے افکارونیالات کو انقلاب سے بعل دیا۔ اور عرب کی تبد در تبد تاریکی کو بدلنے کا خیال پیدا کیا اور دنیا نے بشریت میں عین انف لاب پیا کیا وہ صرف وحی کے علاوہ کو اُن اور چیز نہیں تھی ۔ بعنی وہی آواز جو دل کی گہرائی تک از جایا کرتی تھی اور ہڈیوں کے گو دے کو گیعلا دیتی تھی ۔

بوگوں کے تغاروں میں جوخربیوں کا معیارتھا ۔اور اِ لمل جوش کا ابادہ اوڑھے بولے تھا اور اس کا نسانی اقدار واحضلاق کا واحد معیار سمجھا میا آتھا وہی بنے ان سبکوتہی نہیں کہکے رکھ دیا ۔ اوراس کے بعد میں شکا در روشن متباس جومنزل کمال کے بہونچائے والے مقباس جومنزل کمال کے بہوئی کے اسلام مقبام بنایا برخری و سکوت کے اروں کو بارہ کردیا ۔ آدی کی لھا قت کو تنوک کردیا ۔ انسان کے باطن میں انکار کی قدرت کو برا گیختہ کیا۔ اوراس کی روحانیت کوغیر تنا ہی بلندی کے باطن میں انکار کی قدرت کو برا گیختہ کیا۔ اوراس کی روحانیت کوغیر تنا ہی بلندی کے بہوننے اویا ۔

9

ربول اکرم نے ایک کا کنائی رہبرو شعار توحید کے ساتھ سب سے پیلے اپنی سبلیغ کی ابتدا ایک محدود دائرہ اورا یک ایسے معاشرہ کے اند فرمائی جس میں قب اس سرٹت بہت سخت تھی اور موجودات میں بت کو مقدس ترین اور محبوب ترین چیز سمجھا جا آتھ اور و معاشرہ قبولیت توجید برکسی طرح آمادہ ہی نہیں تھا۔

۔ اسلام کے آداب درموم نرمرف بت پرست معاشرہ سے عظیم تھے بکہ اس وقت کے تمام مذاہب کے آداب درسوم سے بالاتر تھے ۔

اندیشند وافکارکی اصلاح کاپروگرام اورخطا اُن اورانخرافات کی اصلاح ایس ایسیا نسان کے باتحد سے ہوئی جو د نیسا میں پڑھانہ تھا جس کو دنیا " اُئمی " کہتی تھی اور جو مذہبی کت ابوں اورا پنے زمانۂ کے تندن سے ماوافف تھا۔

دسول مسیسسے بہلے سے فرسی رمشنند داروں کوخداک عبادت کی طر<sup>ن</sup> با اس کے بعد مکہ والوں کوا *در تھر جزیرہ عر*مبتان کو دنیا کے آخری ہی ہونے کے عزان سے دعوت دی تھی ۔

رب سے پہلے جس نے رسول مسکے پیغام کو قبول کیا وہ حضرت علی بن ابیطاب

١ مروج الذمب ج ا ص ٢٠٠

کی دات گرامی اور حفزت خدیمیہ (رسول خواکی بوی) کی دات مبارک تھی اس سے بعید رفتہ دفتہ لوگ ایمان لاتے رسیسے ۔

صنرت علی نسرط تے ہیں: ایک دن آن مخفرت کے لیے قرابت داروں کو بلا اور
ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اسے اولا دِعبدالمطلب ہیں تہارے لئے جو
کرآ باہوں جزیرہُ عرب میں اس سے بہتراب تک کوئی نہیں لایا۔ میں دنیا وآخرت کی
نیکیوں کو تنہارے لئے بطور تحفظ لایا ہوں۔ اور حکم خدا ہے کرتم کو اس کی طرف ٹا اور تم میں سے کون ایسا ہے جو بیری مدد کرے ناکہ وہ تنہا سے درمیان میرا بھائی اور مرافیعنہ
اور میرا وصی ہو ؟ \_\_\_\_\_\_ بیصدا سنکر سب خاسوش رسے اور میں جو ان سب
میں سے سے زیادہ کمن تھا ہولا ؛ اسے خدا کے رمول میں آپ کی مدد کرونگا۔ دمول میں سب سے زیادہ کمن تھا ہولا ؛ اسے خدا کے رمول میں آپ کی مدد کرونگا۔ دمول میں اسکی مدد کرونگا۔ دمول باتوں کو سنوا ور قبول کرو۔ ۱۱)

Ð

رسول اسلام نے اپنی فرق العادہ فدرت رہبری ، سیاسی پختگ کے ساتھ
انسان کے باطمن کی سازندگی شہود عکردی ۔ اور فطری توحید واسرار کا نمات میں
مطالعہ ود قت کے ذریعہ بشر کو غیر محدود ہستی سیے آشنا کرایا ۔ جس وقت لوگ
اپنی تو اہ فکری کی وجسے قبیلوں کی تعتیم سبندی ، فخرو مبابات اور معاشرہ کے
خود ساختہ امتیازات ، اقسلار ، غیر معقول تعصب میں مبتلا تھے اس وقت آپ
نے قیام فرما یا اور تمام خود ساختہ امتیازات کوختم کرکے زندگی کے عمل اور
ا ہمی روابط کے بارے میں جدید مضاہیم کو اسکام ومقرزات کے ایک رشتہ میں

نسلک کرکے ایک انسان ساز پروگرام پیشش فرایا ، اود پیرکوشش کرکے تمام تمامد وا فکار کوایک مرکزیت عطاک : آکیفتوں کوغلام سے آزاد کرایا جائے اور مظلوموں کی ظا اوں کے پنجوں سے رہائی اور فتیصر و کسریٰ کی زبر دسستیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سیکے ۔ حضود نے جواحکام و دستور پیش کئے ہیں ان کے عالی ترین اور تغیمس ترین بونے کا آفراد ان لوگوں کو بھی ہے جوان احکامات کو آسمانی نبیں مانتے ۔

Ð

تین سال تک آپ پوسٹیدہ طریقہ سے جسیلنع فرماتے رہے۔ اور صفی طریعت ہے اسام کی ترتی میں کوشاں ستھے۔ اور تیرہ سال تک آپ کی رسالت کا مرکز مکہ تھا۔
اسس مدت میں مشرکین کے سرداروں نے حالات کا اخرازہ لگا لیا تھا البندا انبوں نے
اپنے زمائ مبابیت کے عقائد کوسٹن کی حفاظت میں ایری چرفی کا زور گا دیا اور اسلام
کی صدائے آزادی تخش کو خاموسٹس کرنے میں ذرد دست مخالفت کی اور نومسلموں
کے ساتھ ایسے ایسے وحشی تشم کے مظالم کئے کہ مورزے کا قلم ککھتے ہوئے لرزنے
گاہے۔

جولوگ از مسلمان ہوئے تھے اکواس جرم میں قید کردیتے تھے ادراسام) لانے کے جرم میں اکو بھوکا پایسار کھ کر مکہ کی جلتی ہوئی زین پر لدشا کر مِلتے ہوئے وزنی پتھرا کے سیداور بیٹت پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ محد م سکے دین سے بازا آجاؤ!

جناب عمار کے والدین اِسروسمیّد کو وحثی ترین سنسکنجوں میں کس دیا کرستے تھے۔ روزانہ جب آفتاب نصف النبار پر پہوئی جا آ تھا اور مکد کی بیّعر بی زمین آگا گھنے گئی تھی اور سودج آتش اِلمانی کرسنے گئا تھا اکوعران مِلتی ہوئی زمین پر ٹاکر مہت ہی وزنی پتحران کے سینوں پر رکھ دیا کرستے اور یہ دونوں برداشت کرتے نے مگرکب کے ؟ آخرا یک دن ابنوں نے اپنی جان جان آخرین کے میرد کردی اور یہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہیں ، جناب یا سر تو سیسکنوں کی تاب ندا کر شہید ہوئے اور جن اب سمیتہ ابو حمل کے اِتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئیں ۔(۱)

مشرکین اس فتم کے مطالم کرکے اسلام کو پھیلنے بچولنے سے پہلے ہی فتم کر دیناچا ہتے تھے کیونکہ اگر پیمبرکی دعوت عام ہوجاتی تو بمیث کے لئے ان کی ماکمیت کا بنازہ نکل جاآبا اور فرسودہ استیازات فتم ہوجاتے صدیجی ایک عظیم مؤثر اسس سِلسلامین آبت ہوا۔

اسس ظلم وستم کابازاراتناگرم ہواکہ شہر مکر ہے پنا مسلما وں کیلئے ایک شکنچہ گا، بن گیا مستدکین کی طرف سے آیات قرآن کے سیننے پرسخت ترین اپنویاں عائد کردی گئیں ۔ایک جماعت کو صرف اس کام پرمعین کردیا گیا کہ ابرے مکہ میں آنے والے قافلوں کوخطرہ سے آگاہ کری اوراکومسلمانوں سے ملئے ندیں ۔

بہت سے مسلمانوں نے قریش کی سختیوں سے پیچنے کے لئے اور سکون و آرام کی عبادت اور کھآر کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لئے مجبوراً مکہ کوچھور کر کی عبادت اور کھآر کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لئے مجبوراً مکہ کوچھور کر جسٹہ کی طف ہجرت کرگئے ۔۔۔ یکن مخالین نے دباں بھی اُن کا پیچھا نہ چھوڑا اور دوآ دمیوں کو اور شاہ جبشہ کے پاس اسسائے بھیجا کہ مسلمانوں کو واپس ہمارے پاسسن تھیم بعد و ۔ لیکن نجاشی (بادشاہ حبشہ ) نے مسلمانوں کی پذرائی کی اورا پنے دامن حمایت میں پناہ دی ۔ اسی وجہسے مسلمان آزادی کے مساتھ سرزین مبشہ میں وظا الف اسلامی کی کششہ واشاعت کرنے گئے اورا دھر قریش کے

المسيرة حبكى ص ١٣٣٧

نائد سے نمائن کے اپس تحدو تخالف کا نمار کے کہ پینچا ور ضرورت سے زیادہ اور کریں بنچا ور ضرورت سے زیادہ اور کی ان کو ہمارے حوالے کردو! نجاشی نے کہا ان دگوں سنے تمام بدشا ہوں کو چھوڈ کر میرا انتخاب کیا ہے میں جب تک باقا عدم ان سکے ایسے میں تحقیق نہ کر لوں گا ان کواپنی زین سے نہیں مکا لونگا!

ی این این کے بیت کا اور جا اس جوری ایی طالب کی داشین کرنسین کرنس





ترشنا ناسلام نے جب دیکھا کہ نظام توصد کے مقابطے میں ہماری مگو متر لزل ہور ہی ہے اور ہرت خواہ طبیعی ہویا اجتماعی ، دہنی ہویا عینی وہ توحیت ر کے تیرسے ٹوٹ جا کیگا تو پہلے ان لوگوں نے ڈرلنے وحمکا نے سے کام لیا لیکن جب اسس سے کوئی فائدہ نہوا تو وعدہ ، لالح اور نوید کے ذریعہ کام بنیا چا ہا اور رسول اکرم کو ہرقسم کا امتیاز دینے کیلئے تیار ہوگئے کرآپ جب راہ پر جی رسے ہی اس سے ان ہمائیں ۔

بریم بر می می ماری کوششیں دائیگان ہوگئیں اورآپ نے حکومت ، فرماز والی میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں ا آسائش وآرام ، ثروت ودولت کی پیشکش کو تھکا تے ہوئے رسالت آ نما نی کے سلسلیں اپناحتی اورآخری فیصلاسینا وا :

خواکی تسم اگرمیرے دلہنے ہاتھ میں آفت آب اور ہائیں ہاتھ میں ماہتاب رکھ دیاجا کے جب بھی میں اپنے فریعینہ سے ہاتھ زاٹھا وُں گا جب کک کہ روئے ذہیں پردین خدا ختشر نہ ہوجا کے ایس اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو پٹیھوں ۔ ۱۱)

یعقوبی سفراپی آریخ میں کھا ہے ، قربیش مصرت اِبوط الب کی خدمت میں آکر عرض پرداز ہوئے کہ آپ کا بھتیجا ہما رے خداؤں کو برائی سے یاد کر آلے

د-مسيرتنابن بشام ١٥ ص ٢٠٨

ادرہم لوگوں کو دیواز سمحقناہے ، ہمارے بزرگوں کو گراہ کہتلہے آپ ان سے کھیئے کراپنی دعوت سے باز آجائیں توہم اپنے اموال کوان کے اختیار میں دینے کے لئے تیا رہیں ؛ رمو لخلا (ص) نے جوابا کہا ؛ خدانے مجھے اس لئے مبعوث نہیں کیا ہے کہ مال دنیا کو جمع کروں اور لوگوں کو مجبت دنیا کی طب وعوت دوں ، بلکہ ضلا نے بچھے دعوت اسلام کو عام کرنے کے لئے اور لوگوں کواسکی طرف بلانے کے سلئے مبعوث کیا ہے ۔ (۱)

جب د شمنوں نے یہ دیکھولیا کرآپ کم طرح بھی ملنے ولسانہیں ہیں ، تو اہنوں نے دوسرا پر دگرام بنایا اورا سسلامی لہرکے خلاف ہرقسم کے ہتھیلہ مہیا کرنے گئے اور یسطے کرلیا کر کمی بھی ملسسرے اس نئے دین کو ترقی حاصل کرنے سے بہلے ہی ختم کر دیٹا چاہیئے .

مجولوگ آپس بین ایکدوسرے کے جانی دشمن ستھے، انہوں نے آپس میں میں جولوگ آپس بین ایکدوسرے کے جانی دشمن ستھے، انہوں نے آپس میں میں جسل جل چیا گاکہ پرچم اسلام کو سزگون کر سکیں ۔ اوران کی سابق روسٹن زندگی کو واغداد کریں ۔ اوریہ اسی و قت ممکن ہو سکتا ہے جب اپنے اندرونی کیسنہ توزی کو فراموسٹن کردیں ۔

چنانچرسب نے مل کر ہر مجلہ یہ پر دیگیذہ شروع کر دیا کہ محمد (ص) ماحر جی، دیواز ہیں ، شاعر ہیں ، اوراس کے ساتھ ساتھ صالجوں کو آپ کے خلاف ورغلایا اور یہ وی پرانا سنسیطانی طریقہ ہے کہ دشمن بزرگ شخصیتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ باتی ہے ۔

۱\_ اریخ نیقو بی ج ۲ من ۱۷

حود قرآن السس شیطانی طرمیت کو عصر رسول اکرم (ص) سے محضوص نہیں سمحمتنا اور لوگوں کو خبردیتے ہوئے اعلان کرتا ہے :

پہلی امنوں میں کوئی ایسا بنی نہیں بھیجا گیا جسس کے ارسے میں ان لوگوں نے جاد دگریا دیوانہ نہ کہا ہو، کیا برلوگ ایکد دسرے کوایسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں ؟ ( بہیں) بلکہ برلوگ ہی سرکش ہیں۔ (۱)

کین ان حفرات نے دشمنوں سے کوئی پرخاش نہیں رکھی بلکہ دشمنوں کے تصب کو او بینی ۔ بزرگوں کی سیبرت کے مطابق اذیت پہنچا نا ، بتحرمازنا ، \_\_\_\_\_ اگر جہ یہ باتیں انبیاء کی زعمتوں کو بڑھا دہی تعییں \_\_\_\_ گراس کے باوجود ان دشمنوں سے عفینیاک نہیں ہوتے تھے بلکر کوشش کرنے تھے کرمعنوی تعلیمات کے ذریعان کو واقع بینی کی طرف آمادہ کریں ۔

Ð

محمع ، دباؤ ، محرومیت ، آ دارگی نے دسول (ص) سکے ارادہ میں کوئی ترازل بہیں ہیدا گیا ۔ اسی طسرح سے بنیا د داذیت دہ اتبا مات کی تنہیر نے بھی کوئی متا رہ بہیں ہی گیا ، کو کہ وحی کی منطق گیری اورت آن کی صدا ایسی بہیں تھی کر سینے والے کے دل وجان کو سیا ترجیور دے اوراس کو مجذوب ودگرگوں ترکزے ، بلکہ بھی دہمن بھی اعتراف صنیقت پر مجود ہوجاتے تھے جیسا کرا بوجل نے ولید سے کہا ؛ مسرآن کے ابرے بیں اپنا نظریر بناؤ ؟ ولید نے کہا ؛ مسرآن کے ابرے بیں اپنا نظریر بناؤ ؟ ولید نے کہا ؛ میں کا عرمن کروں ، خواکی قسم تم میں سے کوئی بھی اشعار عرب کو مجدے زیادہ نہیں مباتبا اور نہی منون بشعر کے اصاطب میں کوئی شخص تم میں سے میرے زیادہ نہیں مباتبا اور نہی منون بشعر کے اصاطب میں کوئی شخص تم میں سے میرے

ار سورهٔ ذاربات آیت ۵۱ -۵۲

رابرے خواہ دہ رجز ہویا فقسیدہ یاد وسرے اقسام شعر! \_\_\_\_ لیکن خداک شم کھاکرکتبا ہوں کہ قرآن میں ایک محفوص قسم کی حلاوت وشیر می ہے جوتمام اصناف سخن سے بالا ہے اور اس سے بالاتر سخن میرے علم میں نہیں ۔

ابوجبل فراصرار کیا اور کہا کہ قریش تم کوچھوڑینگے نہیں جب کتے محددا) کے وسترآن کے بارے میں فیصلہ نہ کردو! ولید نے مہلت مانکی اور ایک مدّت تک غود کرنے کے بعداس نیتجریر سونجا:

می (ص) کا قرآن ایک جاد و سیے جوساح دوں سے انکو ہو کیا ہے 0)

حالا کہ دسول خدا (می) بہت صابر ستھے اور آپ کی قوت پر داشت ہے انتہا تھی لیکن کہی کہی اپنی قوم کی ا بہانہ رفشار سے دیگیر ہوجایا کرتے ہتھے ،

اذتہا کی اخت بیاد کر لیسے ستھے مگر فرمان البی ان کو ان کی عظیم سے لیت کی طرف دعوت دیتا تھا کہ جن متعد سس اہواف کو اپنے ذمہ یا ہے اسکی راہ میں ایک لیف کو قت بھی جائز بہیں ہے ۔ آپکو آرام و تنہائی سے پر بیز کرنا چاہیئے ۔

انبیا کے کرام کی نبضت کی کا میابی کی ایک وجہ علم و بر دباری بھی تھی خود قرآن سیرت انبیا راوران کی تحریب ان کی ہے در پے شکست ، ناکا میوں ،

خود قرآن سیرت انبیا راوران کی تحریب ان کی ہے در پے شکست ، ناکا میوں ،

منکیوں ، سختیوں سے لینے آخری دسول کو بوشیا ربھی کرتا را ہے ۔

منکیوں ، سختیوں سے لینے آخری دسول کو بوشیا ربھی کرتا را ہے ۔

ہی بر دبار ستھے ۔ بتینا سیران البی نے مسلسل انکار تکذیب ، سکنوٹ کو برداشت کیا اور ابت قدم رہے کرآخر کارففرت البی ان کے شانہ بشانہ ہوگئی ۔

ہر داشت کیا اور ابت قدم رہے کرآخر کارففرت البی ان کے شانہ بشانہ ہوگئی ۔

۱- نغنسپطیری ج۲۱ ص ۹۸



مَدِّ کاخطراک ماحول ، بے صاب نار کی اورمسلمانوں کاشکنجوں میں گرفتار ہونا ، مزا گرفتار ہونا ایک ایسی تکلیف دہ بات تھی کرمسلمان اس کوکب تک برداشت کرتے ؟ جبکہ مجب ابدین اسلام میں انجھی مقابلہ کی طب اقت بھی پریا نہیں ہوئی تھی آخر کار پجرت کا حکم آیا اور رمول اکرم (ص) نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ الگ الگفتشر جوکر مکہ کو خیر ادکہیں اور میڑب (مدینہ ) کی طسسرت بجرت کرجائیں ۔

ادھر قریش نے بھی خطے کی ہو مؤگھ لی اور نومسلوں کے ساتھ ہزازیب سلوک پر آماد ، ہوگئے ۔ لیکن مسلمانوں نے جوسطے کر بیا تھا اس سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہتھے ۔ پاکٹاہِ شرک وجہل دستم کو ترک کر نے اپنے دلہستگ کے سامان کو چھوڑنے ، لینے خاندان کو خیر الد کہنے پر آماد ، ہوگئے اور مکرسے بجرت شروع کردی اور پٹرب کے لوگوں نے ترک وطن کرکے آنیوالوں کو بڑی گرمجوش سے خوش آمد مدکہی ۔

مستلمانوں کی اکثریت کم چھوڈ کرجگی گئی اور درخیفت سکرخالی ہوگیا اور ادھر مدید سے آنے والی خروں نے قریش کوخو فزدہ کردیا اور کہری ککر پر آمادہ کردیا · کنز والحاد سے سرداروں نے جب یہ دکھے لیا کہ ان کی سساری ندہیں سے کار ہوگئیں توانہوں نے ایک آخری اور بیشینی تدہیر برا تغاف رائے کرلیا کہ جب دا سکا دائن وسے ہومائے تو ارکی شب میں خدا کے نور کو بجھادیا حالے ۔ (سیّروا بن بشام ہے اص ۲۸۰) چنانچان نوگوں نے رات کورسول کے گھر کا محاصرہ کرلیا اوراس انتظاریں بیٹھ گئے کہ محتر م جب علی الصیاح گھرسے تکلیس تواکو قتل کر دیا جائے۔ پوری رات آپے کمرے کو تطروں میں رکھا اور بیا اکو پیٹلے ہی سے اطمینان تھا کہ فرزند عبداللہ کا پورسے شہر میں کوئی اصرومددگار نہیں ہے لہٰذا وہ ہمارے محاصو سے زندہ و سلامت نہیں جا سے کے اور صبح کے وقت قصر تمام ہوجائے گا۔

لیکن دسول خلائے او حرصرت علی کومسکم دیاکہ میرے بہتر بر بوجاؤاد آپ گھرے باہر جلے گئے استے میں ایک شخص آیا اوراس نے ان جوانوں سے جو مخد دسما کے خون کے پیاسے ستھے پر چھا ؟ کس کے انتظار میں ہو ؟ ان توگوں نے کہا ؟ محمد (ص) کا انتظار کر رہے ہیں ؟ اس نے کہا وہ تمہارے چنگل سے نکل گئے۔ اور واقع آجب صبح صادق لے افق کے سینہ کوچاک کیا توان کی آ تکھوں سانے بڑی جسرت ویاس سے بیر منظرد کیھاکہ علی (ے) پینم بیٹر کے بہترسے اٹھے ۔ بڑی جسرت ویاس سے بیر منظرد کیھاکہ علی (ے) پینم بیٹر کے بہترسے اٹھے ۔

اب دہی پربات کر پینم مرنے محاصرہ کوکس طرح توڈگرکسی کوخبرز ہوسسی سیسے طور پرمعلوم نبیں سے لیکن اتن بات بہرحال مسلم سے کہ خدا<u>نے م</u>ودچا با کراس کا رمول (میں فرومایہ لوگوں کے چنگل سے شکل جائے ۔

رسول زمن، نے داتوں رات مکہ کوجھوڑا ادرایک غاربی پنا بگزین ہوگئے ادر غیر موروت راستوں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ادرایک ارخدانے بھر دکھا دیا کہ حبسن نے محد کوتیرہ سال موادث سے بچایا تھا وہ قریش کے خالنا نے طریقوں سے بھر لینے نبی کو بچاسکتا ہے ۔ اور ان کے اقدامات کونفٹش برآب کرسکتاہے ادراس طرح قریش کی تذبیر خود انہیں کے خلاف ہوگئی ۔

อ

مدینہ کے سرداروں کا ایک گروہ ہجرت سے پیلے مراسم جج اداکرنے کیلئے

مكة يا تما ادراس گروه في درسول (م) كا دعوت پراسلام قبول كريا تما . يرگرده جب
مكرے اپنے وطن دابس آيا تو توگوں كو تلكش كركر كے پيغام اللي بہنچا أشروع كرديا
ادر حكومت بت پرستى پر يہ بہت بڑى كارى ضرب تھى \_ اس دعوت كا نتيجه يہ بواكه
مديث دكے توگہ جو قبائلى جب كوں سے تنگ تسبيكے ستھے اور فرسوده نظام كو چھودت ا جا ہے تتھے اسلاكى دعوت كواس خانمان سوزاً تش سے نجات كا مرده قرار ديا ادراجھے
خاصے لوگ مسلمان ہوگئے ۔

جب تک اس زماز پی بوزیرۃ العرب کی کیا حالت تھی اس کو بخوبی نہم جو اپس توز اساد کے عفیم افت الب کو سمجھ کسیکتے ہیں ادرخاصیاس کرسکتے ہیں کہ گراہی و فساد کے دورکرنے میں اسلام نے کیا اثر کیا ہے ۔

صرت علی (ع) فرماتے ہیں : حندا نے صرت محد (م) کواس سے جو ہا گار دنیا والوں نے جو (اِ لمل) داہ درسم استیار کرد کھی ہے اس سے ڈوائیں اور سے رائی کا دنیا والوں نے ہمانی دستور کا این نیا ۔ اود لے گروہ عربتم لوگ اس دقت برترین دین کے گروید و تھے اور محروم ترین ذمین پر زندگی بر کردسہ تقص سنگاخ زمینوں اور ڈسنے والے ساپنوں کے درمیان سوستے ستھے ۔ آب تیرو پہتے تھے ۔ شاسب فذا تمہار سے پاس مہمیں تھی ۔ ایک دوسر سے کا خون بہاتے تھے اپنوں سے قطعی تعلق کرتے ہے ہمادے متھے اود ان سے جنگ کرتے ستھے ، بت پرستی کرتے تھے اور ان سے جنگ کرتے ستھے ، بت پرستی کرتے تھے تمہادے اتھے تمہادے اتھے (یاؤں) اور ول گناموں میں بذیعے تھے (د)

بمجرت رسول کے بعد مدیب پہورکچ کر تاریخ اسلام کا ایک نیا باب شرو<sup>ع</sup> ہوتا ہے اور تاریخ آین محد (ص) کے اندرایک نفسل جدید کا اضافہ ہو اسپے اور

(ربنج السيدانيَّة فيعن ص٨٣

اس کے بعد نونیروئے اِطل پر ہے درسے اسی ضربیں نگائی ہیں کرآخر کاراِطل سرنگون ہوگیا .

2

دسول اکرم (ص) کا انقلاب مدینه میں مصنبوط ہوئے نگا اورآپ کی دعوت گھرگھرعام ہونے نگی اوراس کی جڑیں مصنبوط ہونے نگیں اورایک روشن معاشر کی بنیا دیڑنے نے گئی۔ کی بنیا دیڑنے نے گئی ۔

رسول اکرم (ص) کی منطق اورانکاراس درجه پرستھے کے جنھوں نے سازمان ونکری واخلاتی واجماعی اورلوگوں کی زندگی پر چھلئے ہوئے حکومت کے قواین وسنن کو درہم و برہم کردیا ۔ غلامی کی زنجیروں کو توٹر پھینکا، ظلم وسنم کے ار و پود بھیرو ہے ۔ طاقتوروں کو تخت کرما نی سے بنچے آآر دیا (اور پسی نہیں بک) زند، وحاوید شدیعت کی حکومت نافذ کی ۔ انصاف کا بول الاہوا، بہترین اضلاق کالوگوں میں پر حیار کیا ۔ اور بہت تھوڑی سدت میں مدید کو ایک مذہبی، اجماعی فرجی یائیگا، بنادیا۔

اورد وسری طرف مکسکے تجرابت ، محاصرہ ہشکنجوں ،خودسازی کے پروگرااً جیسی چیزوں نے مہاجرین کے نکا مل کے اچھے خاصے مراحل سلے کردیے ستھے اور حب طرح مدید عربشان کا معنوی وسیاسی قدرت کا مرکز بن گیا تھا اسی طرح سارے جہان میں اسلام کی تنبیلیغے وتوسعہ کا پائیگا ، مجی ہوگیا تھا ۔

اسی سئے رہر اسلام نے آپنے آئین کواس زمانہ کے تمام ملت ومذہب والوں پر پہشی کیا اور تمام اضانوں کو برچم توصداورا پی زندہ تعلیمات کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی ،اور نصب صدی سے کم مدّت بیں اس دور کے آباد ویڑے بڑے ملکوں میں آپ کے آئین نے ساپر کہا، اور آمادہ و مستعد قلوب پربادان ِ حمت وبرکت کی طرح بر سینے لگا۔

بولوگ واقعات وحافتات کی گہرائی کو درک بنیں کراپتے وہ اسلام کی سرعت و
ترق کو ایک اتفاق کہتے ہیں ۔ حالا کہ کا ثنات کے اندر ہونے والے واقعات کو اتفاق ماست قابی توجیہ نہیں ہے ۔ کیا واقعی ایک اخلاقی ، فلسفی ، حقوق تطام کی بنیاد کی
افقت فی چیز پر ہوسکتی ہے ؟ کیا یہ انفٹ فی بات ہے کہ پوری ارسی نیم موجیان
کے اندر ایک مکمل نظام کی چنگاری ہوا اور کر ہمیث کیلئے خاموش ہوگئ ؟
اگر محملات اجتماعی اسباب کی بنا پراس قسم کی عنیم جمعنش و نیا کے ساسنے
بریش کی گئی تو قوا فین علمی وجا موشناسی کی بنیا دیرائسس منطقہ میں انسس قہران
جبیش کی دوبارہ کمار کمیوں بنیں ہوئی ؟ اور یہ تاریخی حادثہ دوسرے تاریخی حوادث
سے کیوں جا ہوا ؟ اورایک و مدت مستقل کو تشکیل دے کر بچرا کی معاد بستہ
یں ہمیث کے لئے موقون ہوگم ؟

کوئی بھی نفت لاب جو معاشرہ کے اندر تکامل پیدا کرتا ہے اگر وہ زائیرہ م شرا تُواہے تو ناگہا نی طور سے اور کسی سابق مقدمات کے بغیراس کا تحقق ناممکن ہے ۔ بکدا سس کے لئے صروری ہے کہ پہلے وہ ایک بہراور موج کی صورت ہیں ظاہر ہوا در بھیر رفتہ رفتہ اس موج کا دامن وسسیج ہوتا جائے او تدریجی طور پر شار کے طرم ہری ایک شخص کے اندر مکمل ہوجا ئیں۔

لیکن رشول اسلام کے اس کے دسالت میں طعۃ ہائے مرکت فکری کاکوئی سِلسلہ پہلے سے نہیں ملتا اورجن مفاہیم و لبذا فکارکو آپ نے پریش کیا اسس کے سلئے پہلے سے کوئی ذمین نہیں ہموار فرمائی اور نہ پہلے سے اس کی بنیا د رکھی گئی تھی۔

اسدلاکی انقلوبی موج صرف دجودِ پیمنبرکی مرمون ِمنّت سبے ۔ پینےسے

اسس کے مقدمات نہیں فواہم کئے گئے تھے۔ یا نقاد ہوں کی تحریک نہیں ہے جس میں دسالت نے دشدحاصل کیا ہو۔ بلکہ آغاز بعثت سے ہی اصحاب ہوں کی انفت اب تحریک کا واحد مرکز وجود ہیں برتھیا ۔ اسس کویوں سمجھ کے مرمع جدید انفت اب محدم کی ایک جزئی ہے نہ کردسول کا کرم موج انقلاب سکے جزئی ہیں اس لئے سی بڑار لوم کی انقلابی مینبش میں اور دیگر نازیخی انفت لا بات میں بہت زیادہ فاصلہ سے اور فرق ہے ۔

اسلام کا انقلاب ایک ایسی وسین تحریب ہے جوزندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ انسانی افت دارومغا بسیم کا اعلی نموز ہے ۔

اسوی تعلیم کے نتیجہ لی تبییوں کے اجتماع میں ایسی شکست وریخت ہوئی کراب وہ ایک ایسے اجتماع کی تشکیل میں لگ گئے جہاں دنیا کے تمام لوگ مجتبع ہوجائیں اور تمام دنیا کے لوگ پرچم اسلام کے نتیجے جمع ہوجائیں۔ آئے اس سلسلے کے حمائق کو دوسروں کی زبانی سنیں :

پنڈت ہوا ہر تعلیٰ ہرو \_ جوایت یا کے مشہور وعظیم سیاسی شخصیت کے مالک نفے \_ کہتے ہیں: کتنی جرت کی بات سے کہ عرب قوم جوزمانہ درازے خواب بیں جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے الگ تھا در بطا ہراطرات وجواب بیں جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے الگ تھلگ ادر بے خبر تھی لیکن ناگہاں طور پر جب یہ بیدار ہوئی توعیب و عرب طاقت کے ساتھ دنیا کوزیرو زیر کردیا ۔ عربوں کی سرگذشت اور ایشیا ، یورپ افریق میں اتن مبدی چھاجانا اور مبدور تر تمدن السس طرح بیش اور ایشیا ، یورپ افریق میں اتن مبدی چھاجانا اور مبدور تر تمدن السس طرح بیش کرنا یہ تاریخ بھرکا جرت انگیز کارنا ہ ہے ۔

جب طَاقت وَمَكرَ نِے عربوں كوبداركيا - اورا كموا پيضنفس پراعماد و بحروسه كرنا سكھايا اوران ميں جوش و ولوله پيداكيا وه" اسسام" تھا۔ اوریہ دزبدایک جدیدرہ وگئے۔۔۔ جس کا نام نامی محمد تھا۔۔۔ کے ذیعہ شروع ہا رسول اُسلام نے مقرے پہلے ای شہر مدید ۔۔۔ جواسلام کا دار اکسلطنت تھا۔۔۔ سے دنیا کے باد ثنا ہوں اور حکم انوں کو پیغیام جبجا اوران کو خلائے کی اورا سے رسول کی طرف دعوت دی ۔ ان پیغا موں کے بھیجنے سے ازازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کو اسپے اوپرا ورا بنی رسالت پرکس قود بجر دمس تھا ؟ اورا پ چاہتے تھے کہ لوگوں میں بھی بہی اعتماد دا طبینان پر ایوجائے اور آپ نے ان کو وہ طباقت بختی جس کے سبب یہ حوالت بین بغیر کسی دشواری کے اکسی زمان ہے صفعت عالم پرمسلط ہو گئے ۔

جو بھی شخص مسلمان ہونا تھا اس کوسب سے پہلے برادری اور رابری
کا پیام دیا جانا تھا اور اسس اسلامی برادری کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۔۔۔ یہ
بات ملح فارہے کواس زمانے کی مسیحیّت کی تعلیم نبایت فاسد تھی ایسے وقت
یں جب اسلام نے برادری کا بیام دیا نو ۔۔۔ نصرف بدو حضرات کے لئے بلکہ
ان توگوں کے لئے بھی جہاں مسلمان فارتح بن کر جاتے تھے یہ فعروبہت ہی پرکشش
ٹاست ہوا۔ (۱)

ایرایی شخصیت کے درسعے جن کے اس نمادی کا تعین تھیں ناکانا تھے اور نظام ران تک رسائی تھی ، حبس نے (دنیا میں) نہ تو علی و منی تھیلا وا موزس سے بہرو برداری کی تھی اور نہ دوسروں کے سرچیٹرا معلومات سے ایک قطرہ حاصل کیا تھا ۔ "اریخ بشہ کے اندر حیرت انگیز کھول وانقلاب کا لانا یہ نہ صرف یہ کرامرِ عادی وفطری نہیں ہے بلکداس عظیم شخصییت ک

ر- تاریخ جان پرایک نظر - الیت پنٹ نبرد ج ا ص سال - ۳۲۲ س

ما فوق العادت ملاقت ير ثنا بدبين ہے ۔

اگر داخلی دشمنوں نے مصنود کو داخلی جنگوں میں مبتلائر دیا ہوتا تو آپ اس سے کہیں ہے اور عظیم طب قت کے ساتھ دو سری ملتوں کو دعوت دیتے . لیکن دشمنوں کے گوناگون حملے ، جنگیں آپ کوم ملت نہیں دیتی تھیں ۔ اس لئے آپ کے وقت کا بیشتر صبہ میں زیاد مرک میں ناع مدم کا گا

حوزهٔ اسلم کے دفاع میں گذرگیا .



۱ ـ سورها نشراح آیت ۴



رموں اسلام کے رسالت کے اشبات کے وہی طریقے ہیں جرہم پیلے بیان کرسیکے اور تمام و ہی شراط و علامات جن کا ہرآ ہمائی رہبر کے اند بہوا ضروری ہے۔ رسوگ اکرم کے اندر بھی ان کا پایا جانا صروری ہے۔

رسالت کے لئے ایسے معزہ کا ہوا خروری ہے جواس بات کو اُبت کرے کراس کا تعلق ما ورائے طبیعت سے ہےادر رسالت سے سی میدانی انمکن ہے۔ معجزه وه کھلا ہوابر بان ہے کرحس کے اظہار کے بعد مخالفین کی تمام لے منطق دلیلیں ختم ہوصاتی ہیں ادر وہ اس بات کو بھی ابت کراہے کہ پر شخص اینے دعویٰ میں سیاہے یوں توتمام انبیادا پی رسالت الہی کے انجام میں ایک ہی مقصد رکھتے تھے۔ بكه بإيك كه خصوصيات سي قطع تطر كرتے ہوئے ديجها جا ليے تواكى نوع تعليمات میں ہم سشبینھیں ۔ البسنة موجودہ ضرورتوں کے پیشِ نظرخصوصیات زُمانی کے لماظ سے اسے ایسے طریقہ عمل کے مطابق ترقی و کاس میں بیٹرونت ہونی تھی نحلونأ نبياد كي مختلف فسم كي معزات ديد حاسف كا فلسفة حوسمجو میں آ نا ہے وہ یہ تھاکر سابق ابنیاء کے دوران رسالت لوگوں کی توج مشاہدات ادرآ محصوں سے دیمید لینے برموقوف تھی ۔اوراس زمانے کے کا بن وذ بین لوگ عوام کے انکار رجو قیدوند لگاتے تھے اس کا تتی یہ ہونا تھا کہ عمومی انکار ایک محدو د مرکز برجمع رہنتے تھے ۔ ادرخداہے دوری کا سب سے بڑا سب

ین تھا۔ ادر ت کر بٹر کے انجاد کی علت مجی بہی تھی۔

اسی سے آبید نقطہ المجانی خیار کی طرف سے ای بات پر ما موستھے کو اسس مساسس ترین نقطہ المخواف کو آما جگاہ تبلیغ قرار دیں۔ اوراسی طرح کی چیزوں سے ۔۔۔ یعنی جوعوام کی تطروں میں اسی طرح ہوشلاً معجزات ۔۔۔ ان لوگوں کے مقابلہ کے مفاوت سے معلوق کی خدا سے حیالی والی علّمت اورا فکار کے ایک جگہ محدود ہوجانے کے سبب الا یعنی اسس مانہ کے کا ہنوں اور قہرماؤں کی تعلسہ بندیوں دحیرت اگیزیوں کوجانے ای دوحوں کو اینے جالی ہی تعالی دوحوں میں اپنی کے واقع بنیا نہ اصول کو بیش کر کے آدمیوں کے ساسے رشد و جائے ۔ دین الہٰ کے واقع بنیا نہ اصول کو بیش کر کے آدمیوں کے ساسے رشد و جائے ۔ دین الہٰ کے دروازے کی خوال دیں۔ اورائی ایوں کی تمام ابعادِ زندگی اوران کے حالات کو خدا سے جوڑ دیں۔ معجزہ کی خیست کا یہ صرف ایک گوشہ ہے۔

حضد آکرم م بھی آیک ایسے معاشو میں آسمانی رسالت کے لئے منتخب کئے کئے علی میں ایک ایسے معاشو میں آسمانی رسالت کے لئے منتخب کئے کئے علی علی است اوراد بی ابتکار کے محد کے گرد گھوستے تھے ۔ ادرایسے ہی محد کے گرد گھوستے تھے ۔ ادرایسے ہی محد کے گرد گردش میں تھا ۔ ادرائی سکے میات بخش ابزاء میں تھا ۔ (اسی چیز) نے خواسے لوگوں کو بلے توجہ بنا دیا تھا ۔ اورا فکار میں جود و توقت کا سبب بن گیا تھا ۔

ان مالات میں پروردگارِ عالم نے لینے دمول (ص) کو قرآن جیسے تھیا ہے مسلح کر کے بھیجا ،جواد بائے عصر کے آثار سے مشابرتھا ، البنداس کی حضوصیت پر تھی کر منحصر بہ فردتھا اورایسا حرشا کی زجوع ہدہ کبشرسے خارج تھا ، آیاتِ الہٰی کیکشش ومشیرین بیانی نے قوم عرب کے دنوں کو احساس واداک سے پڑکر دیاا ور وہ لوگ اس امانت الہی کا طعنے بہت گبرائی سے منوبہ ہوگئے۔ قوم عرب جوفن بلاغت اوراس کے آثار وربوڈسے مکمل طرح آگاہ تھی اس بات کو سمجھ مھیٰ کہ قرآن کی بلاغت بشتری طاقت سے باہر ہے اور پر اممکن ہے کہ اس کوسن کر اور معیان کو سمجھ کراسکی طب اقت بلاغت سے متنا ٹرنہ ہواجلے کے ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نزول وحی کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ٹائر بڑھتا گیا اور دین الہی کی طرف میدان کی سب سے بڑی وج ہی نمی ۔

رسوں اکرم (ص) اگر فرآن کے علا وہ کوئی اور معجزہ بیٹی کہتے توعرب کی عاآ ذہنیت کی بنا پر وہ قابلِ توجہ نہ ہوتا اوراس میں شک وتردید کے داکستے کھل جائے لیکن چونکراس زمانہ کے عرب نئی سخوری سے بخو بی آگا ہ تنصے اور لفت وادب کے اسا تذہ اور قبرمانان بیان ان کے درمیان موجود تھے۔ اس سئے وہ قرآن کی بلاعت خارق العادہ کی تردید کرہی نہیں سیکتے تھے۔

دگرانبیاد کے معزات نکے زمانیک محدود تھے یاس بات کی دلیسل تھی کرائی شریعتیں ابالدار اوروقتی تھیں ۔ لیکن رسول اسلام (مس) کی نبوت تسام جہان کے لئے تھی اور آپ کی شریعیت تمام شرائع میں مکس تربن شریعیت تھی اسلئے آپکو وقتی معجزہ نہیں دیا جا سکسا تھا۔ بلکہ جیسے آپ کا دین ابدی سے اسی طرح آپکا معجزہ بھی ابدی ہونا چاہئے۔

وائمی رسالت کے لئے وائمی معزہ ہوا میاسیئے ہو ہر زماز میں کارا کر ہوا کہ جس طرح گذرہے ہو گئے ہوں جس طرح گذرہے ہو جس طرح گذرہے ہوئے لوگوں پر عجبت تمام کرا ہے آئذہ لوگوں کے لئے عم حجت تمام کرے ۔ کیونکہ جس معجزہ کی عمر کوٹاہ ہوگی اور بعد والی نسل کے سائے قابل رؤیت نہ ہوگا ۔ اسس سے مستقبل والوں کے لئے حجبت نہیں بیش کیجاسکتی اس لئے قرآن مجید کو برعزان معجزہ ایدی ویا ندار اور خدا کا آخری کلام کے عوال سے

پیش کیا گیا ۔

بینی إسلام (ص) نے مقدماتی تدارکات کے بغیر حبس دن سے پنے آئین کو برصودت مکت ِ جہانی پیش فرمایا ہے کہ جس کے نفوذ کا منطقہ نسلی اور جغرافیا الی مرصدوں بیس محدود نہیں کیاجا سکتا ۔ اسی دن سے اس جاودانی سند کو اس بات کے اثبات کے لئے بھی پریش کیا کہ میں پوری کا کنات کے لئے نبی بنسا کر مبعوث کیا گیا ہوں ۔ تاکہ یہ زندہ دیس ہوکہ آپ کی بیٹت وجنبش انقلابی تا ریخ بعثت اور انبیاد کے جنب شہا لئے انفت الی کی آخری فصل سے ۔

اسی لئے بشت مول دص) کا معرزہ خاتم بعث کا معیزہ ہے ۔ اور قرآن نے اپنے مخصوص لب بہج ہیں ہر حکے برنزول آیت کے تخت شرائط ۔ آیا رنی واقعات براہ کرسنے کے ختن شرائط ۔ آیا رنی واقعات براہ کرسنے کے ختن میں یا خصر دسول سائل کے بارے میں بعد والے واقعات کی شرح میں ۔ ایزندگ کے کواگو سسائل کے بارے میں بعد رستی خاطراں کرتے ہوئے کہ جس کے افعات کی تعلیل و تخرید کے ذریعہ اوران جاری واقعات کی تعلیل و تخرید کے ذریعہ اوران جاری واقعات کی تعلیل و تخرید کے ذریعہ اوران جاری واقعات کے مورد پر قرآن کی قصنا و ت اوراس کا نقطائہ نقلہ رصا وی سے ان سے کلی اصول کا است نیاط کیا جا سکتا ہے ۔

اسلام نے جورد حانی تحول اور آن کی واجماعی انقلاب بیش کیا ہے وہ ایک ایساراز ہے جورد حانی تحول اور آن کی واجماعی انقلاب بیش کیا ہے وہ ایک ایساراز ہے جس کو قرآن کے ندر مجی فلسفہ کے علا وہ کہیں سے درک نہیں کیا جاسکا اگر چسطی و جا با افراد کی نظر میں قرآن کا تحدور انفور انازل ہونا باعث نقص سمجھا جا آ ہے۔ لیکن اگر تا ریخی واقعات اور زمانہ کو پیش نظر رکھ کرد کھھا جائے تو معلوم ہوگا کر سنج برم کی دعوت کی کا میا بی میں بنیا دی طور سے اس کا دخوں ہے

جسطرح طویل بیاری طویل علاج میا بتی ہے ،اسی طرح جوعوا مل ستم طرنیہ

سےان ن کوخائق ہستی تک بہو کچنے سے دو کتے ہیں اوراس کی رشد و بلندگسے مانع ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایسے فکری نظام اور ممہ جا نبدا بتماعی اصول کے تحاج ہوتے ہیں جولیٹے فکری خلوط کو ترتی دسے سکیں اورانسان کوایک معین مغنسہ سے میں انسان کوخود اپنے سے بیگا ٹھی کی قیدو بدستے آزاد کرا سکے اورایک معقد سے کی طرف دہبری کرسکیں ۔

اوراس صورت کے علا وہمسئلہ کا حل ناممکن ہے اور صرف اسسالاً ہی ایک ایسا مکمل نظام ہے جوان تمام خصوصیات کا مامل ہے اور تمام خرورتوں کا ہواب دے سیکنے والاسہے ۔

مسلمان توقرآن کے اعباز پرصرف دین عقیدہ رکھتے ہیں۔ کین ال نظسر واہل تحیق علی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیو کہ جہاں بین اور محقای علمی وتر بی اور فرد واجماع پر فقدت رہبری کے لحاظ سے قرآن حیرت انگیز صد تک جا معیت کھتا سہدا دراس میں ابھی بہت ذیادہ تحیق کی جاسسکتی سبدا ورعلمی تحقیق کی تواس میں صرورت سے زیادہ ضرورت ہے۔

0

صتدآن مکتب سام کی تحقیق دکد و کادش کا اصلی سنیع ہے ۔ اور ہرزماً اور ہر دورا در دنیا کے ہرگوٹ میں اکی ایسا کا مل دا زاد معاشرہ وجود میں لاسکا ہے جس کے زیرسایہ انسان کی تمام جھپی ہول طب قیش اور تمام استعداد اجاگر ہو سکتی ہیں اوران بسند را ہوں کو کھول سکتا ہے جواکی آئیڈیں معاشرہ ادر حکوت الہٰی والے معاشرہ تک بہونجاتی ہیں ۔

قرآن کونازل ہو کے چودہ سوسال سے زیادہ مدّت گزرگئ ادراس مدّت میں انسان نے بہت سے تغیرات کو اپنے بیچھے حجبوڑ دیا ہے۔ اور دشد و تکامل کے مراص ملے کرکے آ ڈینٹش کے اسرار ورموذکو دسینع پیانہ پرحل کر چکا ہے۔ اسس کے باوجود سلسلا تاریخ میں ہر حکیہ اور ہر زمانہ میں انسس کی احتیاج رہی ہے ،اوروہ ایت معرّف رہاہیے ۔

اسس معرزه ( مشرآن ) نے اس وقت سے جب کر لوگوں کے اندیشہ و فکر کو کمال نہیں حاصل ہوا تھا۔ یقینی طورسے سیم براسائی کی رسالت کو ابت کر دیا تھا اور آج بھی حب کہ نسل بشراینے کو ادراک وعلم و مدنیت کے درج کمال پر فائز سمعتی ہے اسی طرح برعموان معجزہ سنتر ایمنی اور بھوں ت زندہ دبیل کے خاتم الرئسل ( مس) کی تھا نیت کو ثابت کرسکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بکاران ان معلومات کے حرکمال پر ہو پنجنے اور فکر کے تا زوافی کی وسعت بندی جارے گئے بہت ممکن بنادی ہے کرگذشتہ لوگوں کے ارسے میں مزید استفادہ کرسکیں۔

اگر قرآن فقط کسی ایک معین حدار نمان یا محدود مکان کے ابسے میں اپن توم مرکوز رکھ آتو اپنی اعجازی خصوصیت کے باوجود زمانۂ مستقبل کے ابسے میں پیشروی نہیں کرسک تا تھا۔ قرآن کے جادوانی ہونے کا دانہ ہی ہے کر زمانہ کے روزا فزوں ترقی یا دنتہ حوادث کے بار سے میں معنوی ہوایت کخش فرامین صاور کئے بیں اور تمام حوادث کا اصلی منبع ہیں ہے .

اریخ گراہ ہے کر حضور سرور کا کنات کا ظہور اور آپ کا عمل معاشرہ کے درمیان مرملا تعت کر وتعقل کے ہونتی جانے کا بشارت دہندہ اورا شان کے الادہ کو بسط واستقلال و توسعہ دینے والا تھا ۔ باین معنی کرا نسان رشدا ندیشہ کے مرصلہ بیں تحقیق کے سلسلہ میں دیکھنے کے بجائے فوکر سانے کی منزل میں گامزن ہوا ہے اور ففلی حرادث میں دقت نظرا در گہرائی فنکر کے بجائے سادہ اندیش کو اختیار کرا ہے اکر غیرطبعی حوادث اور خارق عادت استیار میں انبیار کے سابقین کے دسالت
کی طرح مع زہ کے سامنے سرنگوں ہوکر واقعی ایمان لانے کی ضرورت نہ ہو۔

بکد دانش و تفکر دوجیس کی طرف قرآن بٹ رکومسلسل دعوت دے رہا ہے
حوداسلام کے رسالت آ ہمانی کا اعجازہ ہے ۔ کیونکہ صرف حسی معجزہ پر ہی دار مدار
آخری رسالت کے مزاج کے منافی سے اور مدف آزاد ببخش ورشد خرد سے
میل نہیں کھا آ ۔ اسی لئے پروردگار عالم لئے بزاروں سال پہلے سے تدریکی طور پر
سشریت کواس آخری موایت کے سائے آمادہ کرنا شروع کردیا تھا ۔

صر آن تحقیق وسبتی کا تمره اسی وقت مل سکتا ہے جب محقق کا ذہن پہلے کی تضویرا ور پیٹ گی عفیدہ سے خالی ہو ۔ کیو کمہ پہلے ہی سے قرآن کریم سے عصبیت رکھنا اورایٹ فیصلہ پہلے ہی سے رکھنا صرف مود و تحرکا سبب ہواہے اور بیات ایسی ہے کہ ہرمضعت مزاج محقق کواس سے بچنا چاہیلے ۔

 ${f z}$ 

یبات مُسلَّات سے ہے کر قرآن عقلمندوں کی کمی کمیٹی کے افکار کا نتیجہ
نبیں ہے ۔ اور یہام کن ہے کہ جب عقلائے دہر کا مجموعاً لیں چیز نبیں بیش کرسکتا
توصرف ایک آدمی محب سے دنیا میں کمی کے سامنے زانو کے ادب نبید نہیا "
تن تنہا جرجزیرۃ العرب چیسے بہت نزین معاشرہ میں پیا ہوا ہوا ورا بیسے زمانہ
میں کہ جب عروں کو علم وفلسفہ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا ۔ نااسکو پہش کرسکتا
ہے اور نہیں سے افتہاس کرسکتا ہے ۔

قرآن نے بشرکی لبندی کے سلے جونظام پیش کیا ہے ،اگراس ہیں غورکیا جائے اور سابق نظاموں و توانین سے ان کا مقابد کیا جائے توروز روشن کیطرح پیھتیتٹ سامنے آجاتی ہے کہ پرقرآن نرنزان سابق نظاموں سے احتباس شدہ ت و سے اور ندان سے مشابہ سے بلکہ یہ بالکل نیا نظام سے اور یہ انسانی معاشرہ میں انتقاب لائے معاشرہ میں نقل میں انتقاب لائے والا اور معام شدہ کو عدل وانصاف کے پایوں پر قائم کرنے والا اور محروم وستمزدہ لوگوں کو مساوات وآزادی دلانے والا سے ۔ وتران نے سابق امتوں اور پہلے کے انبیاد کے معالات اور ان کی زندگ کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے ۔

قرآن نے جو تقصے بیان کئے ہیں اور جن حوادث کا ذکر کیا ہے وہ بیشال وافعیت کے مامل ہیں ۔ برنظریں دور ونزد کی شارہ کے ساتھ حقیقت کے تاروبو دکو ہم دیکھتے ہیں۔

اسعارح اظہار نظر کرتے ہیں : مغربی ممالک ہیں ہیودی . عیسائی . لامذہب بغرکسی دہل کے سب کے سباس پرتعنق ہیں کہ محد (ص) نے فرآن کو کاب مِقدس کی تعلید کرسکے تکھایا تکھوایا ہے ۔ اور یہی لوگ کہتے ہیں : قرآن نفسص، دینی "ادیخ نے عہدین کے تعسیس کوا بتدا سے تکھاسیے ۔۔۔۔۔۔ یہا عترامن ایسا ہی ہے کہ کوئی کہد سے خباب عیسیٰ (ع) اپنے معاصر بن کوعہد قدیم سے واقعات نے کہ موعظہ فرماتے متھے اور اس سے لوگوں کو اپنا فرنفیۃ بنا ہیا تھا۔۔ لیں جناب عیدی (ع) پر مب طرح اعتراض غلط ہے اسی طرح محد (ص) پر بھی غلط ہے۔
انجیل متی پوری عہد قدیم سے مأخوذ ہے اسکے اوجود کون مفسر پر پوری سکت ہے
کاس بنا پر خلاکا دسول م بورنے کی صفت صرت عیسی سے سلب ہوگئ ؟
اسی طرح عہد نی تقسی و قرآنی قعسی میں دگر موضو مات میں مشابہت خصو المحم جوچزی دینی تاریخ سے دربول کوم کے
جوچزی دینی تاریخ سے مربوط ہیں جائے انسکا دہیں ہے (مگراس سے دسول کوم کی رسالت سلب بنیں ہوجاتی ) کمتنی عمید عمریب بات ہے کہ مغرب ممالک الے
مضرت عیسی پراعتراض ہیں کورتے کا می تعمید عمریب بات ہے کہ مغرب ہیں مصرت عیسی کو ایک نیسی کو گرائی ہیں کا میں شروع سے کیوں کرتے ہیں ؟ لیکن میں لوگ بغیر کسی صاب کے محمد (ص) پر بہی اعتراض کرتے ہیں اور کیستے ہیں کہ ، چزکران چیزوں کو محمد (ص) ہونوان وحی متعارف کرائے ہیں المنداج موسلے میں المنداج موسلے میں ا

لکن کوئیان سے پوچھے کرداینوں کے تحقیق کو جو چیری یا دکرائی تھیں ایکھوالٹ تھیں اور محد مسانے ان کولینے قرآن میں ذکر کیا ہے تو آخر وہ کیا ہیں کا ورکہاں ہیں ؟ یہ اِلکل میں بیر بنیا واپنی ہیں۔

بعلا برکی محکم بے کچودہ موسال بیلی جودا تعاقا شائع تھا ورعلی نقطاء تفار میں معلا برکی فقط و تفار میں میں جواشتہا ہات تھا نا استبا ہات کو دور کرکے اوران سمیح واقعا تموجئی دیگ کو مبادا آج کا ترتی یافتہ علم است کرمی ہے ایک شخص (اقی) بیان کرسا ورائی شاہر کر کے اقران مجید نے داشتان خلفت کو ک بہتھیں کے تقصے سے ابھل بالگ بیان کیا ہے۔ کہنا مثر اتنا ہے کہتھیت کا متاثی اشان قران کیلئے جوالک کا برجی جراب زمات میں الی منبی ہوسکا۔

د\_ تورايت انجيل قرآن ص ٢٠٤٠ ٢٠٠

اسی وجہ ترآن ایک ابدی ، روشن اورگہ اسم زوبن کر خداکی طرف سے آیا ۔ کاکہ اسلامی تعلیمات و قوانین زمانہ کی رفتا پر تی کا ساتھ دھے سکیں ۔ اس الے ان دستورا اورفراین کو الفاظ و حجلات کے اعجازی قالب میں ڈو ھال کر ظاہر کیا ۔ اورا سطرح کینے۔ ترز دشمنوں اورائکی سکاریوں کا جواب دینے اور تظام دین کی حفاظت سے اراد ہ الہی متعلق ہوا۔ احکام الہی کے قالبوں کو ایڈاری و ثبات بخش کر دشمنوں کے افھوں کو اس میں تغییر و تبدیل و تحربین سے مہیث کے لئے قطع کردیا اور تعلیمات الہی و قوائین حضرا زمانہ کے رسائند ساتھ مستمرکر دیا۔

مسترآن کاایک اعجاز اسس ببلوسے بھی ہے کہ اس نے انسان زندگی میں ایک جہانی انفت لاپ اورعظیم تمدّن پیدا کردیا ۔

اسدام کی شناخت میں یہ نکتہ قابل توجہ کا سے ایک جنگجو. پراگذہ ، علم سے عردم ملت کو جراسینے قبیلوں کے اتحاد سے بھی بے خبرتھی اسکو ایک جانی ملت بنادیا ۔ اس طرح دسینے ومعنوی ابعاد کے ساتھ ایک ایسے تعدن کی بنیاد رکھی جس بنادیا ۔ اس طرح دسینے ومعنوی ابعاد کے ساتھ ایک ایسے تعدن کی بنیاد رکھی جس بیں اپنی ذات کے علا دہ کسی سے مددنہیں جاہی ۔ بلکواس کے برخلاف دنیا کے انقلابات اورنسل وقوم وطبقات اجتماعی کی بنیاد پر بین المللی قانون سازی ، آزادی فی کرودانش ، تکریم علم یہ سادی چیزی قرآن واسلامی نظام کی مرہون منت ہیں ۔ ان تماک چیزوں نے قرآن سے استفادہ کیا ہے۔ جیزوں نے قرآن سے استفادہ کیا ہے۔

www.kitabmart.in

## قوم فرمنا سام كري مدبب كوقول كرليابو برصرف اسلم كى بى تصوصيت ب.





قرآن مجیدع۔ ربی زبان میں۔۔۔ جو دنیا کی مالدار بن زبان ہے اوراسحکا ترکیب اور لغوی وسعت وامانی کے لماظ سے مکمل گرمایہ ہے ۔۔۔ جا ہلیہ ہے تار کیترین دود میں برق جہدہ بن کر نازل ہوا۔ لیکن اپن خصوصیت اور مختصر مجل میں پڑھ بڑے عفلیم مطالب بیان کردینے کی صلاحیت کے احتیار سے بولی جانے والی برلی زبان سے دود کی بھی مشاہرت نہیں رکھتا۔

نزول ِقرآن کے وقت عرب کاشعری دنٹری سسرمایہ ادرانکی نظرت ولمبیبت ادج کمال پرتھی ،شعاد وخطلباء کے تخلیقات حیرت انگیز جذابیت کے ساتھ لوگوں کو متوج کریائتے ستھے اور متناز ترین اجتماعات میں صرف ادبیات ہی کو متماز طبقوں ہیں وج امتیاز تمجھا جاتا تھا۔

ان حالات پی سند پینبراسام (ص) (قرآن) انبیں حروف و کلمات سے مرکب تھی جو پہلے ہی سے لوگوں کے در ترس بیں تھے ۔ یہ قرآن ۲۳ سال کی مدّت ہیں حسب خردرت بائے خاص نازل ہوارہا اور قدم بہ قدم دسول اکرم (ص) اوراصحاب کرام کو بلندمقاصد کی طرف متوج کرا رہا .

متراً ن کے انعاظ وعبادات نہایت موڈوں ، کلمات کی ترکیب بہت ہی دل اگیز اوراس کے ساتھ اسپنے دامن میں دقیق معانی کا سمندر لئے ہوئے ہے ان انعاظ کو ان معانی کے ساتھ جمع کردینا بھی ایک مبامتیاز ہے وراعجازِ قرآن کے مطابر سی آیک خلبرہے۔ زول قرآن کے بعد عرب ایک ایسے نے وازہ کلام سے آشا ہوئے جو نہ شوتھ از نزین اسکی جذابیت و مم آ جگی شعرسے زیادہ تھی اوراس کا بیان نزسے زیادہ دلنشین تھا۔ اس کا عالم پر تھی اکر سیسننے والا مجذوب دمنقلب ہوجا آتھا اورمن اسم کی برتری بسٹیوائی اسلوب بسیمائے ظاہری اورمخقر تقطوں میں عمالی مفہوم بیامی باتیں ہیں جوقرآن کو دو سرسے لوگوں کے کلام سے بنیادی طورسے آگ کردیتی ہیں۔

صَرَآن لے لوگوں کومحکم ومعنبوط قوانین، دوش منطق ، دین کا داسستہ ، اچھی زندگی *بسر کرسانے کا داسستہ دکھ*ایا اور اربخ کے بیزنعلیر شجا عت کی طرف ان کے ادادوں کو آگے بڑھایا اور طسالموں دشمگروں سے جوخرا فات کا خرمن اکٹھسا کر بیا تھا اس کوچلا کرفاکستر کردیا ۔

قرآن نے کرکا وہ داستہ کھولا ہو حقیقت کے مستھی ہوا ہے اوراسس
نے کہا وہ داستہ یہ ہے کہ خاہشات، تعصب، جگہویا نہ طریقہ سے الک ہوکر
سومیا میا نے ۔ اور حب دن سے رسول اسلام (من سے کی پلیغ شروع
کی اسی دن سے دگوں کو واقع بینی کیطرف دعوت دی۔ عرب بین آ کھوں بشنوا
کا وں ، اندیشند و داستہ جوعمل کوایمان لانے کیلئے مخاطب کیا ،عرف وعادت کی
زنجیروں کو قور دیا ، دیریٹ میراث مینی جگہولیسیت کومائی بہ صلح کیا ، ادرانس اِت
کی کوشش کی کرشرک آبود فقائد اور لجاجت آ بیز تعصف پر زیادہ اصرار نہ کریں ۔ اوران
کی کوشش کے کردواشت کیا ہر تکلیف کو کوادہ کیا اور پر دردگا دیے اضافوں کے
کا بیابی کے لئے جس پردگرام کا وعدہ یا تھا جب تک اسکو و فا نہیں کردیا ۔ سکون و
مین سے نہیں بیٹھے ۔

قرآن ك ما ذبيت كا عالم يتعاكريت سيمشركن كسى بجى طرح قرآن كوعفلى خوف مينين سينتے يقے كرمباداس كا نفوذ عمين وحرت انگيز كشش دلوں كومنخر نذكرك اوروه من المست بوسائے بھی اس كى طرف كھينج جائيں - كيونكر قرآن كى تاشر ہے وہ لوگ بخوبی آگا ہے۔

مور حنین تحور کرتے ہیں : شدّت علاقہ وکشش ادر لوگوں کے اندرونی خواہش قرآن سیننے کیلئے اس درجہ تھی کو کفاً دقریش کے کجولاک دانوں کو یوشیدہ ہوکر رسول (من) کے گھر بھیب جا ماکر تے متھے اور سغید اس کے نو دار ہوتے ہی وإن سے نکل جائے تھے اوراس کا مقصدصرت آنیا تھا کہ رسول مندا کی زبان پر جارى بونے والى آيات كوسنيں اور يرصورت منعدد مرتبہ واقع بوئى - (١)

ہے ہے۔ پیمراسلا سفا بتلائے زول قرآن ہی کے وقت رسمی طور پریہ دعویٰ كىيا تقاكە قرآن مىندا كاكلام ہے ـ كوئى بىشىداس كامقا برىنىي كرسكتا ـ ا دراگر ىقىن نەبوتوامىتىيان كربور اوداس سىسىلەمىي جىسىسىيىي چابومدد حاصل *كرسىكى*ة . لیکن عملی طور برکسی سنے بھی مثبت جواب نہیں دیا اور قرآن کے کسی چھوٹے سے سورہ کا بھی جواب اس وفت لوگ نہیں دے یائے۔

سب سے زیادہ تعجب ہالی اِت بیسیے کہ خود پیٹمبرانسام کا کلام قرآن سے تمی طرح بھی مشباہت نبیں رکھت تھا ۔ادر یہ سب سے بڑی دہیل سبے كرقرآن كامنع ا فكار بيمنركے علاوہ ہے۔

قرآن نے ضرف محصر رسالت کے لوگوں کو بی چیلنج نبیں کی تھا بلکہ پوری

د نیاکوا در ہرزمانہ کے برشخص کو چیلنج کیا تھاکہ میراجواب ممکن ہوتولاؤ! اور پھرا کیے عا) اعلان پوری کا شنات کے لئے (قیامت تک کے لئے ) کیا ، اگرتمام جن وانس مجتمع ہوکرانسس قرآن کا جواب لاناچا ہیں تو نہیں لاسکتے چاہیے وہ سب ایکدوسرے کے مددگارین جائیں ۔(۱)

السس کے بعد چیننج کی زان کو بدل کر دوسری طرح اعلان کیا : کیایہ لوگ خیبال کرتے بیں کریے قرآن مجاری طرف سے نہیں ہے جکہ اسے دسول تم نے میرمی طرف جھوٹی نسبت دی ہے ؟ توان سے کہدیجئے کرتم لوگ حرف دس سودوں کا جواب لے آواور خدا کے علاوہ جس سے بھی چاہواس سلیلے میں سدد مجی سالے ہے ہو (۲)

اس کے بعد تبیرے مرتبہ نردیا علان کیا: اے توگوہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی ہے اگراس کے آئمانی ہولئے میں تم کو ٹنک ہے تو (صرف) ایک (بی) مورہ کا جواب لاؤ۔ (۳)

مالا کولوگ جانے ہیں بعض مچو سے مورے تو چذمختے حجلوں سے زبادہ ہیں ۔ اور قرآن نے ان کو ہوشیا رکر کے یہ جادیا کہ یہ لوگ ایک جھوسے سے سورہ کا جواب نہیں لاسکتے تو پورے قرآن کا کیا لائیں گے ؟ اور یہ بات بھی قابل توجہ کہ کہ پیغبر اکرم (مس) نے لوگوں کے درمیان جالیس سال زندگی بسری لیکن نزوکس ادبی متعاوری کے لحاظ سے اپنی قوم پرکو انی امتیاز حیثیت پراکی اس کے باوج دایک اوبی سرمایہ کے درمیدان لوگوں کو جسیا نتج کیا اور ایک اوبی سرمایہ کے درمیدان لوگوں کو جسیا نتج کیا اور ایک بارنیس بکے کئی بار ، لیکن یہ لوگ جواب نہ لاسکے ۔

9

یپ منظر بھی ہموظ خاطر رہے کر آن نے پیلنے اس قوم کو کیا کہ حب قوم
کے سراہوں ، اس کی جان و مال ، آ پین کہن ، آبار واجداد کے مذہب پر قرآن نے
اسٹا زہردست محلہ کیا تھا کہ اس قوم کی اجماعی حیثیت خطرے میں پر گئی تھی ای
صورت میں اگر فتسران کا جواب عربوں سے ممکن ہو اتو وہ لوگ فی فصاحت کے
اساتذہ سے مدد کے کر جب کی تعداد اس زمانہ میں کم نبیں تھی \_\_\_\_\_
قرآن کا جواب لاتے ۔ اس کے دلائل کو رد کرتے ۔ اس کے برا بین کو توڑ دیتے
ادر تاریخ کے صفحات میں زندہ مجاوید بن جاتے۔ لیکن ایسانہ کرا یہ دلیں ہے
ادر تاریخ کے صفحات میں زندہ مجاوید بن جاتے۔ لیکن ایسانہ کرا یہ دلیں ہے
کہ قرآن انسانی کلام نبیں ہے۔

ایک بات اور بھی ہے کسی اسلوب وطریقہ کی پابندی و مداومت \_\_\_\_ خواہ وہ کوئی بھی زبان ہو \_\_\_ انسان کواسی طرح کی تقریر و تحریر کے منوز پر قادر بنادیتی ہے \_\_\_ گرقرآن میں یہ دستور بھی دم تورد دیاہے آپ چاہے جتی تریٰ ومدا ومت کری قرآن آئیوں کا نموز نہیں بہیش کرسیکتے ، اور بیات مؤد اسس حقیقت سے پر دہ اُٹھادیت ہے کہ حسرآن کی تقلید و نموز سازی تعلیم و تمریٰ سے باہر کی چیز ہے ۔ اور تاریخ قرآن جیسی کوئی آنمائی کا بیٹی کرسکی ہے ۔ انتہا ہے توڑا ہے اور نہ ہی تاریخ قرآن جیسی کوئی آنمائی کا بیٹی کرسکی ہے ۔ انتہا ہے کہ پنجی ہراسلام (من) کے خطبوں میں بھی اسلوب و بلاغت کے اعتبار سے قرآن سے کوئی مث ایست نہیں ہے ۔

اوریفطسری بات سب کوشمن طاقیتس ، مخالعت ضمیاد و بلغا داگردستگن کا جواب لاسکتے تواتن جنگیس ، نقصانات (جانی ومالی دونوں) سختیاں ، تزک وطن کی صعوبتیں کہجی بردا شت نہ کرتے بکدا سطرح سے کامیابی حاصل کہیں بہت ہی آسان بات تھی ۔ اوران تمام مصائب سے بیچ جاستے ۔ سیکن جواب زلاکواپی تمام طب قتون کومتما بدیں بہش کردیا مگر نتیج کیا ہوا کوششیں رائیگان ہوگئیں ، توانا ٹیان افوایوں سے بدل گئیں اور سب کچھ کر لینے سکے بعد ز توقرآن میں ایک غلطی ٹکال سیکے اور نہ بیان قرآن میں کوئی کو تا ہ نابت کراپ نے اور تھک ہار کواعرات کر لے برمجود ہوئے کہ یہ کلام انسان اندیشے وہیان سے بالا ترہے ۔

قرآئی آئیس آزاد تکر ، شجاع ٹوگوں کے دلوں میں آئی جلوا ٹر پیدا کر تی تھیں کرحب کی شال نہیں ہے ۔ لیکن جابل اور حمود تشکر کے حاسل افراد جن کی زندگی گذاب نادانی میں بسر بوتی تھی ہی توگ تشد میر مخالف تھے اور حقیقت اعجاز کے چہرہ پر پردہ ڈالنے کے سائے قرآن کی طرف جا دو دسحر کی نسبت دستے تھے ادر سحر سے مقصود سوائے آیات البلی کے بے ماندا ٹر و نفوذ اور ما فوق العادت حذب و کشش کے علاوہ کھے تھی نہیں تھا۔

بولوگ نئے نئے سلمان ہوتے تھے ان کوآ زار پہنچانا ، ان کی تحقیر کرنا ،
ان کا مذاق اُر فافا ایک قتم کی بالغ تقلری کی بات سمجھی جاتی تھی لوگوں کی دنگر ہو
پر بہرے بٹھا دیے گئے تھے ۔ اور بچکا نہ ابتوں سے متنا بر کرنے تیار کرویے
گئے تھے ، مثلاً کچھ لوگوں کی ڈیولی پر تقی کہ جب تک رسول خدا (م) آیات اہلی
کی تلاوت کریں اس وقت تک دہ لوگ آئی ہجاتے رہیں ، سیسی بجاتے رہیں
شور دعن کرتے رہیں ، تاکہ لوگ آئیت اہلی کو من کراس کے گرویدہ نہ ہوجائیں ۔
سرداران قریش کا طریقہ اوراس طریقہ پراصراریہ تباتا ہے کوئی وبالحل
کے درمیان مبارزہ کس مترل تک پہنچا ہوا تھا ۔

مشرآنسے بھی اس کی تقدیق کہ سے چنا نچہ ارشا دسیے : مشرک کہتے ہیں آیا سِ قرآن کو نرسنو ( بلکہ) اسس کے درمیان ٹود وعل کیا کروٹ پیدا س طرح تم توگ کا میاب ہوجاؤ۔ دسوہ نصفت آیت ۲)

بین جراً و قبراً لوگوں کے دابط و شکری کے قطع کردیے ہیں بطریقہ ذیادہ دیریا

ہیں آبت ہوا۔ اس لئے جب جروا کواہ کی بڑیاں ٹوٹس تو لوگ جوق درجوق اسلا ) قبول

کرنے گئے۔ بلکہ کچے سردادان قرلیش سے جوآ پئن جا بلیت سے بہت دایہ و دلیس رکھتے تھے کے دید کے پردہ میں جھپ کرا اس جگہ بیٹھ جا یا کرتے ستھے جو رسول گھنوا سے زیادہ دور نہ ہوتی تھی اور دیول ایک م (می) نماز میں جب آیتوں کی تو وت کرتے نے تو یہ لوگ اگوش ہوش سنا کرتے تھے نے بات خوداس چیز کا دیل ہے کہ قرآن فری کرشر کوئی علی طور سے قرآن کے اس چینج کا جواب بنیں چیش کرسکے۔ مختہ ریک کرشر کوئی علی طور سے قرآن کے اس چینج کا جواب بنیں چیش کرسکے۔

عربوں کی یہ عاجری توطلوع اسلام کے وقت کی ہے کوجب بڑے بڑے فصیح و بلینے اس کی تقلید کرسے سے عاجزرہ گئے تھے۔

ا درآج سیک بندر هوب صدی کا آغاز بوجیک اوانت رآن کا جیلیج اب بھی ہے میں کوئی جواب بہت ہے دوزا فروں علمی ترقی نے مارے سامنے بازہ افقہائے فکر کھول دیے ہیں اس نے اسکے سہارے ہماد داک بلا غتر آزان داخال تعلید شنا حت ترکیب نحصاری کے علاوہ دیگر مختلف زمینوں میں بھی منشأ اللی ادر غیر تمنا ہماز ٹرو کو دریا فت کرسکتے ہیں ادریا قاعدہ محسوس کرسکتے ہیں کہ قرآن ایک کھلا ہوا جا ددائی مجزء ہے کہ دکر ان کے متاب کی وجی اس کا طرح ابت و برقرار سبے ادرقرائی جیلنے فضا میں آئے بھی ساری دنیا سے جینے بہتے کرکہ دیا ہے :

اگر قرآن کے آنمان بونے میں تم کو شکہ ہے توایک (ہی) سورہ کے مانداس کا جواب لاؤ۔ (سورۂ مبترہ آیت۲۲) کیاانسان میں پہطباقت ہے کہ قرآن کے ایک ہی مورہ کے ماند جواب دسے کر سنگراسلام کوفتح کرلے اور نبوت ہیٹمبر (ص)کو بالحل قرار دیدسے ؟ زماذ گذشتنہ میں بھی اور موجودہ دور میں بھی ماہر بن زبان واد بیات عرب کے درمیبان شدید دشمن اسلام موجود تھے اور میں اگران لوگوں کے لئے ممکن ہو تاکر قرآ کامشل لاسکتے ہوتے تو بلاکس تأمل کے بیا یساا قدام کرڈا لئے ۔

اسلام نے لینے مقابد کے لئے خود ہی ایک سادہ ساما سنۃ بیش کردیاہے تو پھر مسئکرین نوت دودکارا سنڈ کیوں اختیا دکرتے ہیں ؟ اور بیآ مائٹرین راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے ؟ ظاہر سے اس کی وجاس کے سوا اور کیا ہوسکتی سے کہ یہ قرآن تو در کناراس کے ایک چھولتے سے سورہ کا بھی جواب لانے پر قادر نہیں ہیں ۔ انگریزی دانشسند کہتا ہے :

صدیہ ہے کہ اگرخود قرآن کے حردف کوآ ہیں میں ملابھی دیں تواس سے بہتر ترتیب ممکن نہیں ہیے ۔ بس صرف سی سے بہترصورت یہ سہے کران حروف کو پہو انہیں کی حجگہ پر دکھا جائے ۔

تاریخ کی دوشنی میں \_\_اگرچ اسکو زمانگزر کیا ہے \_\_ پیغمبراسٹھا دمی کی جوخصوصیات پیشس کی گئی ہیں اور تمام مورخین کا حبس پراتفاق ہے وہ پیسے کرآپ یک ایسی قوم کے دومیان سے مبعوث ہوئے ہیں جس نے ندورس پڑھا نفا اور نہ کتاب واستاد سے کو گ آشنا کی رکھتی تھی اور نہ کھشاجا تی تھی اور خود قرآن نے اس موضوع کو اس معامشہ ہے درمیان بطور حراحت بھی اعلان کیا جو تمام مراص زرگ یں آپ کے رب تھ درہے۔ جنا بخدار شاد ہو آہے :

تم الس سے پہلے ذکاب پڑھتے ستھے اور نہ تمبارے باتھ کچھ کھے اکرتے تھے (سور م منکوت: آیت عم) اوراس استسے آکی رسالت کا خلاک طرف سے بڑا آبت

کیاگیاہے۔

اوریہ امکن سی ابت ہے کہ کوئی شخص اپنے دشمنوں کے درمیان حقیقت سکے خلاف باین دسے اور کہے کرمیں اُممی ہوں میں نے درس نہیں پڑھا سے اور کوئی شخص اعتراص زکرے ۔

ویسے عمومی طورسے وہ زمانہ تعلیم و تعلّم سے دور و بیگانہ تھا اس زمانہ یں دی کا وجود ہی نہیں تھا کہ کوئی معاصل کرنا ۔ اورا گرچند لوگ تکھنا پڑھنا جائے ستھے تو ان کو انگلیوں پر شمار کیا جاسکتا تھا ۔ موضین میں سے کسی سے بھی ایک ایس گی کہ ماں پر آپ نے دسالت سے پہلے ایک سطر پڑھا ہو یا کھا ہو۔
کی نشاند ہی نہیں کی کہ مہاں پر آپ نے دسالت سے پہلے ایک سطر پڑھا ہو یا کھا ہو۔
یہی بات تعجب خیر ہے کرا کی ایسا انسان جس نے کسی سے درس نرپڑھا ہو وہ جنب ش علم اور آزادی مشکر کا اتنا بڑا علم دوار ہو ا

آپ کی ابتدائے پینمبری اور میدان ارتخ میں قدم رکھنے سے بشرت نے ترقی کے ایک آزہ مرحویس قدم رکھا اورآپ نے برق دفتاری کے ساتھ اپن قوم کو دنیائے دانش وک بت میں داخل کر دیا ۔ اورترقی کی وہ بنیاد رکھی جس سے عوب کا پسماندہ معاشرہ ایک بزرگ تمدن کے لئے آمادہ ہوگیا ۔ اور مرف چند قرنوں کے بعد ہی عظیم ترین مجامع علمی ، اور بزرگ ترین دانشمندان جستجو کشدہ دنیا کے سامنے پیش کردیا ۔

Ð

دنیا کے غیرسلم علمار و دانشمند حضات نے اسلام کے سلسلہ میں جونظرات اورا پنے فیصلے دسیے ہیں ان سے قرآن کی گہرا کی اوراع بازسے ہم اور زیادہ آشنا ہوتے ہیں بچنان پی کونستان ورڈیل کیورگیو حالا کمہ وہ شخص ای تھا لیکن نسترآن کی ہلی آیات جواس پر نازل ہوئیں اس یں علم و علم ، تعلیم و تعلم کا ہی ذکر ہے ۔ کوئی ایسا قانون و آئین نہیں ملے گا کھیں میں است دا ہی سے دانش و موفت کے لیے اس در ج مخصوص توجہ دی گئی ہو ۔ اگر محکمہ ایک دانش ندہوتے تو فارحسواییں تردل فران کا مسئلہ است تعب خیز نہ ہو اجستا کراس و قت ہوا کہ آپ اس بھے کیؤ کہ دانش ند قدر دانش کو جانتا ہے ۔ لیکن وہ ائتی تھے کسی استاد کے پاس نہیں گئے تھے ۔ یں سلما نون کو مبارک باد دیتا ہوں کر ابت دائے دین میں کسب معرفت کی اس قدرا ہمیت بتائ گئی ہے ۔ (۱) کو ابت اگر واگلیری اس میں کہ ہے تھے ۔ یں سلما نون کو مبارک باد دیتا ہوں کو ابت کے اس کی آئی اس کی آئی اس کی آئی ہے کہ اس کے اس کی آئی اس کی آئی ہے اور اس کی تعلید نہیں کہ جاسک اور اس کی استان و در تری کی وجہ سے ہے ۔ آدمی کے دور میں اترجائے والی کا رہا مہ ہو جبکہ وہ خود ایک ناخواندہ عرب سے ہے ۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کتا ہو تھا کہ کا رہا مہ ہو جبکہ وہ خود ایک ناخواندہ عرب تھے ۔

السن كآب كے اللہ دانش كے اليه عمينے موجود بين جوبزرگرين فلسنيو اورسياستداروں كے ہوشس سے بلنہ بين اوراس لئے ہم يركہتے بين كرقران توایک بہت بڑھے لکھے آ دمی كا بھی كام نہيں ہے ۔ (۲)

بورس ورث اسمیت ومسلمانی " میں تحریر کرنا سب میں بڑے کمال جائت کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں کر ایک دن عالی تزین فلسفہ و دانش انسانی اود صادق ترین اصول مسیمیت اس بات کی گواہی دیں گے اور ایمان لائیں گے کرقرآن اللہ کی کت ب سے اور محدام اللّٰ سکے رسول ہیں ۔ جی بان ، درس ناخوانده اور مکتب ندیده دسول خدای طرف سے منخب کیا گیا اور حتران جیسی کتب لایا اس کتب سے اس بھی ناریخ کے اندل کھوں رسا لے اور کتابیں موجود کردیں کتب خانہ بنادیے برت بوں کا ڈھیر نگا دیا اور فلسفہ ، حقوق تربیتی نظام اور نکری نظام ، آٹیدیا لوجی اور مبانی واصول و معارف لوگوں کے حوالہ کردیا۔

اسلام کا طلوع ایک ایسے معاشرہ بیں ہواج والنش وتمدّن کوجا نتے نستھے پورے مدینہ کے اندرصرف گیارہ آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ستھے اور قریش جیسے شاخ درشاخ بزرگ قبیلہ کے اندرجو مکہا وداطرا ف مکر بیں چھائے ستھے ۔ صرف سترہ با سواد آدمی موجود ستھے ۔

قرآنی تعلیم جوبہی می آیات میں علم و فلم کا مذکرہ کرتی ہے ۔ اس نے اسس سلسلہ میں عظیم اختساب پیوا کر دیا ۔ اسلام کے دوسے علم کا حاصل کرنا ایک فرمینہ قرار دیاگیا ۔ اور یہی نہیں بلکہ دانشمندوں اور تکھنے والوں ک دوشنا اُن کواسلام نے تہیدوں کے خون سے برز مشرار دیا ۔

تعلیمات قرآن کے طینل میں اور علوم و معارف قرآئی کی توجیہ کے سلسلہ میں بے شمار علماء طسا ہر ہوسئے ، بسے شمارک میں تکعی گئیں ، مختلف علمی پرشتوں نے قرآن سے مایہ حاصل کیا اورا سادی معنکریں کے ندیعہ تما کا دنیا ہیں وہ چیزیں نشر ہوگئیں اور نیا نورمسترآن اورا سادی معاشرہ کے طعیل میں روٹشن ہوگئی۔





خملت زادیہ سے قرآن کا ہمیت کی تحقیق کی ضرورت ہے شلا ایک زادیا لفاظ دزیائی مبری ہے کہ اس کا اسلوب نہ توشعر ہے ادر نشر ۔ نا سس بین شعری حصوصیت ہے کہ تخیل دمبالغذا غراق آئیز ہوا در نہ معولی نشر ہے ۔ کیؤ کر معنوی و روحان مبذہ کے ساتھ ایک ایسا محضوص تناسب ہے کہ جوشخص بھی قرآن کی زبان سے واقعت ہو الس کا بے بناہ متاثر ہونا ضروری ہے ۔

اب دبا صنکری وعلمی ذاویر تواگر چرف آن کا مقصد علمی تحقیقات اور نظام بستی میں ہونے والے حوادث وا موداور تمام طبیعی مرکات جرایک مخصوص نظام بستی میں ہونے والے حوادث وا موداور تمام طبیعی مرکات جرایک مخصوص نظام کے ما نخت جاری ہونے ہیں ان کی خصوصیات اور ان کے اثرات کی نشانہ بہتی ہوئے اور جرسال اور خیسی کر توان کر بیان کرے گا اور جوسال اس تشم کے موضوعات سے مرتبط ہیں ان کی تحقیق کریگا اور تحقیق دجہتی سے مشکلات کوحل کرے گا کیونکہ علمی تحقیقات کے تجربری طاقت ان ان فطرت میں ذیخروکر دی گئی ہے اور وہ اپنے افکار سکے زیرسایہ وانش و فنون زندگی تک درسائی حاصل کرسکتا ہے اور وہ اپنے افکار سکے زیرسایہ وانش و براپنی مسلسل تھ ش وجبتی کے رسا تھ آگے قدم بڑھا سکتا ہے ۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ایک ترمیتی کتاب کے مقصد سے با ہرکی یہ چیزی ہیں ۔ باتوں کے علاوہ ایک ترمیتی کتاب کے مقصد سے با ہرکی یہ چیزی ہیں ۔ وظیف کو وشیف کو

بهجان کرروحانی بلندیون کی طرف مائل موادراس کی تکامل آفرن توکت اپنی تمساً) خعىومسات كيرسانحه بلندوارز شمندانسان كدبيدائش مين تقويت كاسبب بو فترآن چاہتا ہے کا نسان کی برلحاظ سے اصلاح ہوجا ہے اور لچرو ہوج معیدار حوزمار ایرالیت سے ایار کھے ہیں ان سے دور ہوجا کے ۔ خلاصہ بیرہے کہ نیروئے زا کندہ وسخت کوسٹس کی تربیت و تعادک کرے کہ السس خط سيرس قرآن دوح اضان كو گذا خة كرك ايك دوسرے قالب یں ڈھال دیتا ہے اوراس نئ ترکیب کوگراں قدر ویرعمویٰ نیادیا ہے۔ السس مال مين مشرآن بشر كواصل ركيسا تعة امل وادراك دواقع بينى كى طرف دعوت دیتا ہے اکرانس کواندیث وتعلیم وتعلم کے داستذیر اے کئے۔ قرآن کی استدانی آیات میں قلم درانش اندوزی ومطالعا فطرت جو خود معرفت کے لها قورمنا بع میں سے ایک منبع سے \_\_\_ کی بہت ہی تغطسيم وتعريف كى كمى سب ، اورالهامات قرآنى كى روشنى بين اوراسلام كى منصنت علی میں مادرائے طبیعت کے سرحدوں مک کی عمیق شناحت بنے ایک يرجوكش ودا نتمندمنت كوبييدا كياوداسلام كايبى تفاريه ايك عقليم تحول تصاجس نے دیگرانف لاہات کے استے کھول دیلے۔

9

علّامها قبالُ لاہوری فرائے ہیں:

ظہور و دلادت اِسلام گویا ظہور و دلادت عِمْل بربانی و استقرائی ہے۔ قرآن کے اندعم و تجرب کی طرف وائمی توجہ ادر دین مبین کی طبیعت و آریخ کی طرف ہے عنوان شایع معرفت بشری اہمیت دنیا یہ سب ختم دورہ رسالت کی شانیاں ہیں۔ ۔۔۔ اِ طنی تجربہ تنہا ایک مونت بشہری کا منبع ہے اور ہے بدلول قرآن مرفت کے۔۔۔۔ اِ طنی تجربہ تنہا ایک مونت بشہری کا منبع ہے اور ہے بدلول قرآن مرفت کے

دو مرجی<u>تم ا</u> در بهی مین ایک تاریخ د و سرا عالم طبیعت اور اگران دونوِں سرچیشمو<sup>ں</sup> میں كادسش كى جائے توروح إسام بېترىن صورت سے وامنى برجانيگى ١١) بروشم کی کوشش اورعقل ودرشدا نسانیت کی زرگی کوتسلیم کرتے ہوئے تاسش علمی ، زادی فکراوردات علوم طبیعی اس راه وروش کا مدیون سب -وتيآن مجيد بزرگ تربيتى مغصد بيان كربے كےساتھ فنساً موقع وخرورت کے لحاط سے مختلف طریقیوں سے بشری معارف بھی بسان کرتا ہے ۔اوراس سفے جان بمستی کے حین اسسار کواینے اندر منعکس کیا ہے اُن کو نوزمان زول قرآن کے اطلاعات كامحصول كباميا سكتاسي اورندان كونقها دفكا معلول سمعاجا سكتاب کیونکر معاد می تو آنی بشری معلومات کے وسیع دائرہ کے مقابلہ بیں زیادہ درخشان طربعیت سے متجلی بی حسن کے انعکاس کو مختلف علی میدانوں میں د کیما جاسکت ہے۔ عصر ماصرس انسان لا كعوب ان مفكرين و دا نشمندون كى تحقيقات كا وارث ہے کے جنوں نے بڑی کد و کا وش سے علمی مبانی کو دریا فت کیا ہے اور ذہنی تخلیق والبيكار كردربيدان كوحاصل كياسيرادر برى زحمتون كرسا تقداسرار يستى تك دستياني كاراسته كھولاسے .

کیکن زول قرآن کا زماز ہے دانشی وجا ہلیت کے دورسے مشہورہاں وفت افکارِ ابکار وعلی جامیت کاکوئی وجود نہیں تھا اود کس بھی فرد بشرسکے لئے دازیائے ہستی کا شناخت کریں تا ممکن تھا ۔

مگرمتداک بے اس دورمی بھی اس ازسے پردہ اٹھایا سے البترجس جگرحرا پسسندیدہ ومطلوبسے وہاں تھرت کے ساتھ اسرادِا فرینٹس کوبیان کیا ہے۔ ا دجبان پراسس زمانه کے نوگوں کے لئے درک ِ حقائق پیچیدہ و د شوار تھے اکنوا تیا رو اورکشا یوں میں بیان کیا ہے آکہ جب بہشہ کی دانسش وخرد درشد و کمال کی منزل تک پہانچے اوراسرارطبیعت نود و حجل کی منزل کمک پہو پینچے تو یہ مسائل قابلِ ادراک برجائیں۔

Ð

اسلام محقیق و مبتو اندیشہ و دست کے بیٹ نظر تھی و مبتو اندیشہ و نظر کر آرب یہ بردوزئی نئی ابق کا انکشاف کرتے دستے ہیں کو کو قرآن میں آتا عناسٹر معنوی ہے کہ حکی باپر ہر گرز برگزید بیشن نہیں آتا کو ایسا عظیم و بے پایان سنع فکرانم ان کے استعظام و بے پایان سنع فکرانم ان کے استعظام و بے پایان سنع فکرانم ان کے استعظام و مربایہ سے وابستہ ہو۔ اگر مجرائے علی طبیعی کیوجہ سے کل صورت عملی ہو تب تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خود اس زمانہ میں یاآ گذہ کسی درانہ کی کے استواد اس کے مشابہ پراقدام کرسکے ۔ لیکن اگر خارج از مجرائے جسی واب ذرائم میں جاب درہم و برہم ہو جائیں واب نادر طعم سے تعلی کرسے اور قوانین و موازین طبیعی جاب درہم و برہم ہو جائیں واب پر عمرا کو گاری عاجر و اتوان رہتے ہیں .

وسُدِآن کا مسئلہ کچھاسی طرح کا ہے کہ وہاں تمام اصول ومواذین سے دم توڑ دسیے ہیں ۔ ا دریہ پوری کتاب با لکلیہ خرق عا دت ہے ۔

یں پہیے عرض کرچیا کہ حقائق علی کی طرف قرآن کا اشارہ بعنوان سائل فرطی اور بھر مندمانی ہوا ہے اسلئے شکوہ مند و بزرگ مقصد تک پہنچنے کے لئے اسکو ایک آن کہ ب کی حیثیت سے حسبس میں صرف علی مسائل پیش سکئے جاتے ہیں بہیں رکھنا چاہیئے۔

قرآن کے اندرکچوداز ہائے ہستی ، انسان ، زمین ، آ ممان ، گھاس(دغیرہ ) کلطن اشارہ کیا گیا ہے ٹیمناس سے بینمیال کربینا کاس کامقصدعلوم طبیعی پیش رناادرانس سے متعنق ابہات کود درکراہے یہ اِنکل ہے بنیادی بات ہے بلکہ قرآن کا مقسداس سلسلہ بیں صرف ا تناہے کہ ان حقائق کو بیان کردیا جائے جو جیات معنوی اور دفعت وارتعت اوا نسان سے وابستنگی رکھتے ہیں اورانسان کی سعادت بخش زندگی تک پہونچائے ہیں ۔

اس کے علاوہ مسترآن علی حمّائی کواس طرح بیان کرتلہے جو ہر زمانسکے علی اصطلاح اس کے علاوہ مسترآن علی حمّائی کواس طرح بیان کرتلہے جو ہر زمانسکے علی اصطلاح استعمال نہیں کرتا ۔ کیونکہ علی حمّائی اور موجودات پر حاکم فوائین دائی ہیں وہ ابتدا سے ہیں اور ابتدک رہیں گے۔ لیکن علمی اصطلاحات کا ہر زماز میں متنفیر ہو جا یا ممکن ہے اسس لئے قرآن کسی مخصوص فن کے سہداد سنے مسال بیں ڈھل جانا ممکن ہے اسس لئے قرآن کسی مخصوص فن کے اصطلاح کواستعمال نہیں گرا

جہان آ فریشش سکےسلیسلے میں فرآن ان متعالٰی سے بحث کرتا سے جوافق حس میں برفواد نہیں دہنچے مرف علمی وسائل او محضوص آگا ہی کے دریدا نسان ان اموسکے ا دراک پرقادر ہوسکت ہے ۔

3

ڈاکٹر مورسی ہوکای

اہم اوراصلی چیزیہ ہے کہ قرآن جربرابر توگوں کو تربیت دانش کی طرف و عوت دیتا

ہم اوراصلی چیزیہ ہے کہ قرآن جربرابر توگوں کو تربیت دانش کی طرف و عوت دیتا

ہیں اور علم جدید سے مکمل طور پر بوا فق بھی ہیں ۔ حالا کہ دین پہودی اور عیسائی ہیں

جواصول دین و می شدہ ہیں ان میں ان تظربات کا معادل موجود نہیں ہے \_ اور قرآن

کے نظربات مخصوص طور پر است دا ہی ہے بہت گہر سے اور موجب تعجب ہیں ، کیونکہ جو

کاب تیرہ سوسال پہلے تکھی گئی ہوا سس کے بارسے میں یہ نصور بھی نہیں کیا جا مکا

کربے انتہا مننوع موصوعات کے سلسلہ میں اس قدر ٹاپیدات میں سگے جو کمل طوسے دالنشن حدید کے تجربوں سے ہم آ جنگ ہوں ۔

میم کویدا نبایر شنگا کوشیان شناس کے الے مرف عمین زبان شناس کے الے مرف عمین زبان شناس کے سلے مرف عمین زبان شناس کے علاوہ بہت ہی شوع عملمی اطلاعات کا حاصل ہوا کھی ضروری ہے ۔ اوراس قسم کے تحقیق چندوانشس سے مربوط ہے ۔ بلکاس کوخودا کی قسم کا انسائیکلویڈیا ہونا چاہیئے ۔

تدری ملاحظہ کے وقت مسترآن میں جومطالب پیش کئے گئے ہیں انہیں من آیات کے معنی کے ادراک کے لئے مختلف علمی شناخت کی ضرورت ہاس کا افرادہ آپکوخود ہوجہ انسکا۔

اس کے باوجود قرآن کوئی ایس کتاب نہیں ہے کہ جس کا مغصد صرف جسندان خوابن کا آبات ہوجو کا گنات پر حاکم چیں ، بلکہ فرآن بنیادی طورسے ایک دین جومت رکھتا ہے ۔ خصوصاً پروردگارعا کم کی قددتِ مطلعۃ کا جہاں جہاں ذکر ہے اسس میں انسانوں کو کاربائے آفرینٹ میں نفکر کے لئے دعوت دی کمئی ہیں ۔

ابک ابساشخص جس نے شروع ہی ہے درس نرپر مصابواس کے لئے کو کمر ممکن سے کا ایک کتاب پیش کرد ہے جمتام ادبیات عرب پر برتر ہوئے کے علادہ اس میں علی حقائق بھی موجود ہوں۔ادر ایسے حقائق کہ اس زمانہ کے انسان کے لئے ان کا تصورتک ممکن نہ ہو ۔ اور پھراسطرے بیان کرنا کہ اس ہیں ذرہ برابراشیہ وخطانہ ہو ( ایسامکن بی بنیں ہے تا بخشد خلائے بخشدہ ۔ مترجم )

یکہنا کو جمنے سے ابھی صدی عیسوی میں زندہ ہواس کے لئے یمکن ہے کہ ابن طرف سے ابھی متعناد مومنوعات پروشرائن کے اندرایک ایسا آئیڈیا پیش کرد کراس زمازی چیز نہ ہو بلک صدیوں جد جو تھائی ثابت ہو بھے ان کے عین مطابق ہر بواس زمازی چیز نہ ہو بلک خلط سے سلاحظات و تحقیقات اس دعویٰ کی تردید کرتے ہیں میری نظری کسی بہت کوئی تقریر قرآن کے اندر ہرگز ہی بنہیں ہے (د)

میری نظری کسی بہت کی ایسی کوئی تقریر قرآن کے اندر ہرگز ہی بنہیں ہے (د)

ابھے اس قسم کے معنی سائن کو ہم بطور نشدوہ بیان کر رہے ہیں تکویر شھنے والوں کواس بات کا افرازہ ہوسکے ۔ اور قرآن کی امیت معلوم ہوسکے ۔

## **CO**P

متطور شمسی کی پیدائش کے سلسلہ یں مشہور ترین نظریہ مفرد صنا (الإلاس)
ہے جب کو بعد کے محقین نے ددکیا ہے بینیاس کے بعض نظرات کورد کیا ہے
متطور شمسی کے پیدائیش کے سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں ۔ لیکن ان کرات
کی اصل پیدائش گاز تدیم "کے تودہ سے ہونا اور یرکہ تمام آسمان وزمین ایک تطعہ
اور سقسل تھے اس کے بعدان میں جوائی ہوئی ہے یہ بات دنیا نے امروز کے تمام علمی
ملتوں میں سلم ہے ۔
مدیوں پیلے فت رائن نے بھی اس علی تظریر کو عنوان نیایا تھا اور حیاں برا تمان سے

د \_ تودیات ، انجیل ، قرآن ، علم ص ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹

ك طعت كى كيفيت بيان كراس وبالدراد وراس و بالماد مقاسب

اُسس کے بعد خداوند عالم نے آنمانوں (کراٹ) کو پردا کیا حالا کر وہ اس وقت دھوئیں کے مامتد تھے 11)

دوسری جکاراد بوا ہے:

کیا کفٹاریہ نہیں سو ہیسے کر آنمان وزین باہم متعل نفیے اورایک دوسرے سے چیکے ہوئے سقے ادر ہم نے ان کو مبدا کیا اور پانی سے ہرزندہ موجود کو پیدا کیا ، بھر سالوگ خدا پر کمیوں ایمان نہیں لاتے ۔ (۷)

رُرِدٌ گامون مشيودامر كي دانشند لكه اسي:

سب بی جائے ہیں کہ موری گا زہائے قابل آرا کم سے بیا ہوا ہے اور
اس مودن سے گاز سکے ایک محد کوا ہے ہے بہر پھینک دیا جس کے توشے سے
سیاروں کا وجود ہوا۔ لیکن یہ جلّ ہوا تو وہ کس طرح موجود ہوا ؟ اور کس سی
سیاروں کا وجود ہوا۔ لیکن یہ جلّ ہوا تو وہ کس طرح موجود ہوا ؟ اور کس سی
اورکس قوت سے اسکو بدا کیا ؟ اور اسکے بنانے کے لئے جن چیزوں کی
ضرورت تھی ان کوکس سے فراہم کیا ؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کراہ ماہ بلا منظور الشمسی کے ہرسیارہ سے لئے جارے سامنے آتے ہیں اور یہی پایا اصلی عمالم
کی تھیوریوں (جہاں شناسی) کو تشکیل دستے ہیں اور یہ وہ معنے ہیں جندوں
نے علمائے ہیئت کو صدیوں کہ لینے ہیں مشغول رکھا ہے۔ (۲)

جینز JEANS انگریزی دانشند لکھتاہے:

اربوں سال پہلے ایک ستارہ مود جے کے قربیب سے ہوکر کرزاجس کی وجہ سے ایک مذمحیب بیا ہوا اور مورج سے سیکرٹ کی طرح بہت لمب

ار مودهٔ فصلت آیت ۱۰ ۲- مودهٔ انبیاد آیت ۲۹ ۲ رسگرنشت مین می ۲۸

ایک مادّہ جدا ہوابچروہ مادّہ منقِسم ہوگیا جوحصہ مڑاتھا اس سے بڑے بڑے سیارے پیدا ہوئے اور جوحصہ باریک تھا اس سے جھوٹے چھوسٹے سیارے پیدا ہوئے ۔ ۱۱)

Ð

پہلی والی آیت میں آنمانوں کی پیدائش کے سلسلہ میں قرآن نے ان کے مبدأ کو (دھواں) بینی گازسے سنبت دی ہے۔ اس سے اس کی گہرائ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تمام علماء اس بات پر تمنق ہیں کر سدیم ایک ایسا گاز ہے جو موادآ ہی سے مخلوط ہوا ہے اور لفظ گاز ،گازاور آئین دونوں کو شامل ہوتا ہے اور سے بہتر علمی تعبیر حواس موقع پر کیجا سکتی ہے وہ لفظ وُ تمان (دھواں) ہی ہے بس سے قرآن نے تمبیر کیا ہے۔

جس زمانہ میں قرآن مازل ہواہے اس وقت بشری سطیح دانش وافکار بہت
ہی بیت تھی اس وقت پرسٹو بیش کرنا کہ ایک عظیم جسم (سورج) سے سیارآ
کا جدا ہذا اور کھران کاآبیں بیں ایکدوسرے سے جدا ہوجا نا اور نظرت کے اس عظیم رازے
پردہ آٹھا نا کیا قرآن کے آسمانی ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ ان واز وں کا بیان کرنا
اور فلکی محققین کی تحقیقات سے اس کا موافق ہونا \_\_\_\_ جبکدان وازوں سے پردہ
بٹے ہوئے زیادہ مدّت نہیں گذری \_\_\_ کیا اس بات کے اثبات کے سطے کا فی
نہیں ہے کہ اس کا بیان کرسنے والا بمستی کے تمام حمالتی واسرار سے واقع ہے؟

ڈاکٹر ہوکائی علم و تکنیک کی دنیا کا ماہر صریحی طور سے عشرا
کر رتے ہوئے کہتا ہے :

۱۔ کجوم لے ٹیلسکوپ ص ۸۳

قدیمترین زمانہ سے \_\_جس کے بارے میں علم حدید ا ظہار عقیدہ کی قالمیت ر کھنا ہے \_\_\_ یہ تظریم وجود ہے کہ کا 'نات ایک گا ڈیکے جم سے ست خار<sup>ی</sup> سے سلاہوں ہے۔ اس گا ز کا اصلی جز بائیڈروجن اور باقی ہلیوم ہے (۱) اس كے بعديد با دل متعدّد كروں ميں ابعاد واحرام قابل الاحظد كے ساتھ تعسيم ہوگيا۔ اس کی نشان بیا ہے کہ وہ نمومی جو فیز کی دان \_\_\_ فیز کی وہ علم سیر جو صرف حبیم طبیمی کے بارے میں بحث کرتاہے ۔۔۔۔۔ ہونے ہیں وہ ان کوایک ملا<sup>و</sup> سے کے کرسوطیار حبم خورشید کے برابراندازہ کرتے میں ۔ حبیم گا ڈکے یہ مکڑے چوتھوڑی دیر بعد کھکٹاؤں کو تولید کرتے ہیں ۔ ان کی عفلت وا بمیت کا اندازہ با شدہ ارقام سے کیا جا سکتاہے <u>۔</u> یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ <u>ہی</u>یا کر سورہ سجد مسکے آیات 9 تا 11 میں بیان کیا گیا ہے \_\_اجسام آسمانی اور ای طرح زمین کی کوین کے لئے دو مرتطے منرودی ستھے۔ وانٹ نے ہم کو يه سكھاياسىيە؛ چِنا بِخِه محفى من بابِ المشال خەدشىدى تكون اوداس كى فرع زمين كواكرِشْ تَظر ركھيں توبية جليگا كراكم سحابي كے واسط سے بہلام صلى تفكيك ہے۔ ا دراگر دقت تظریے دیکھا جائے توہی وہ ات ہےجس کو قرآن بے صریحی طور سے بیان کیاہے کہ دھوئیں نے ابتدأ ایک قسم کے الصاق کواس کے بعد ایک قسم کے ا نفكاك كومنم دياستے ۔

اس (دھومیں) کے وجود کی تصدیق بیں جس کو قرآن ابتدا کی مرحد میں کیا دہندہ کا کنات کہستاہے اور علم جدید کی بنا پر حس کو پہلا سحاب کہا جا آ ہے کوئی مغایرت نہیں ہے بلکہ تناسب وارتباط وانطباق برقرار ہے۔

۱۔ بلیوم ایک تم کاگاز ہے میں کے بارے میں تحقیق ہوا کہ ہے کہ وہ نفائے خودشید میں ہے۔ سرنم

آفریشش کائنات کے سلسلہ بیں جس کوچود عدسوسال پہلے قرآن نے بیان کیا ہے ۔ ممکن نہیں ہے کہ اسکو کسی ا نسان کا کرشمہ اناجائے (۱) بلکہ یہ خوائے قدوس کا بیان کردہ ہے ۔

Ð



اس طرح منحلہ دگیرمسائل کے ایک علمی دقیق مسئلہ ومعت کا ثنات کا ہے جوآخری صدی تک بشر کے سنٹے مجبول تھا ۔ لیکن قرآن نے اس حینتت کو اس طرح بیان کیا ہے :

جمنے آسمانوں کواپنی قدرت و توانا فی سے پیدا کیا ہے اوران کو بہیشہ وسعت و مسترش دیتے ہیں۔ ۲۰)

اس آیت میں بھینی طورسے کا ٹنات کی وسعت ، بادنوں ، کبکشا ڈن کا تذکرہ آیا ہے حالا کو کشعن وسعت کا ٹنات کی آریخ سوسال سے زیادہ پرانی نہیں ہے مغربی وانشمندلینکلن بازشمنت مکھیاہیے :

دفتہ رفتہ علائے ہیئت اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کر بہت دور کی کہکٹ ٹیں جونجومی دور بینوںسے بھی بہت آخریں دکھائی دیتی ہیں ان کے اندرایک متعلم قسم کی حرکت موجود ہے ۔اودیہ دوروالی کہکٹ اپس بنطا ہرتطا گا شسسی سے اور ایکدوسرسے سے بھی دور ہوں ہیں ۔

<sup>(</sup>\_تدرليت والنجيل، قرأن وهلم من ٢٠٩ ـ ٢٠٧ - ٢٠٠٧ مراه ذاريات آيت ١٩٠٨ - ٢٠٠٧ مراه ذاريات آيت ١٩٨

ان کہکشا وں میں جونزد کیرین ہیں وہ بھی ہم سے یا پنج سونوری سال کے فاصلیر ہیں ۔ یرسب بہت ہی آرام سے قوت ماذبہ کے ماتحت تقور اتفادت ركهتي ببي أورمكن ہے كہ يرمنظم حركات انخادِ كا ننات ميں كچھة اُثير كھي ركھتي ہوں یں کانتات سکون و تعادل کی حالت میں نہیں ہے ۔ بلک مابن کے بیلے یا اد کمنکی کی طرح برای ہور ہی سہے ۔

اور چونکہ یر کبکٹ ائیں مسلسل ایکدوسرے سے اور بہسے بھی دور ہوتی حاری میں اس لیئے درض کیا جاسکتا ہے کاس پڑھی دنیا کی زندگی میں کسی زمار میں سب ایکدوسرے کے ساتھ جمع ہو گی اورا یک تودہ سوزانی کی شکیل کرتی ہوں گی۔ (۱)

یمی تکھاہے:

کائنات ماِلت انبیاط میں ہے ۔ ہم حیں طرف بھی تفر کرتے ہی تھے میں کر کہکٹ ایس ایکدوسرے سے دور ہوتی جارہی ہیں۔ اُن کے درمیان کا فاصليروقت برعماجار إبداوردورترين والى كهكتائين تندترين سرعت كرساتف ہم سے دور ہوری ہیں۔ شلا معض کہکشاؤں کاعبام یہ ہے کہ متنی دیر میں آپ ایک جمد پڑھیں گے اتن ویریں وہ زمین سے دولا کھ میل ادر دور ہو چکی ہوگی. یوری کائٹات دور مورس سے صبے کوئی گلولہ مواسکے بیج میں بھٹ حالئے اور کہکٹائیں اس کے کرٹے ہوں کر فوراً ہی بہت جلد دور ہوجائیں گے در حصقت انفجار عظیم کی تھیلوری اسی مفروصنہ پر قائم ہے ۔

الس تحيودى كے مساب سے ایک زمانہ ایسا تھا کرجب تمام ما ڈو جہساں

۱۔ جبان وآینسٹائن من ۱۱۳

اکھا ہوگیا تھا اوراس سے ایک بہت ہی مزاکم جم موجود ہوگیا تھا۔ ایک معدن تھا ہو صفنا میں ایک ایسے جسم سے متعلق تھی ہوسورج سے سیکڑوں گن بڑا تھا یا پھرا یہ اس تھا ہو پھٹنے کے لئے تیارتھا۔ اس و تت دس بیلیون سال پیلے ایک پیکا پورڈ کردسینے والی صورت میں وہ پھٹ گیا اوراس عظیم تو دہ سکے پھٹنے کی ویسسے نضا میں ایک مادہ مترشر ہوگیا۔ جواب تک محاز اور پیکا ہوند کر دینے والی صورت، اور کہکٹ اوُں کی صوت میں کا کنات کے اندر بڑی سرعت کے ساتھ صالت انہیا طیس دور ہور ہا ہے (۱) میں کا کنات کے اندر بڑی سرعت کے ساتھ صالت انہیا طیس دور ہور ہا ہے (۱) میں کی طرف متو میکر رہا ہے۔ اور یا دول رہا ہے کہ صنعت پر وردگا ری نشانیاں ہیجید گی کی طرف متو میکر رہا ہے۔ اور یا دول رہا ہے کہ صنعت پر وردگا ری نشانیاں اور قدرت ِ ایزال الہی پرا بمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اواس کے اقداد کے سامنے سرنگوں ہوئے بغیر نہیں دوسکتا۔ صورہ آل عمل نہیں ہے :

یقیناً ذمین و آنمان کی پیدائش ، شب دروزکی آمد ورفت عملندوں کے لئے روش دلائل میں۔ جولوگ برحالت میں خداکو یادکرتے بیں ادر بمبیث زمین و آنمان کی خلفت کی طرف متوجہ بوکر کہتے ہیں : پروردگارا اس پرشکوہ و مبلال دستگاہ کو تونے بے کارنہیں بیدا کیا تو پاک د منزہ ہے۔ بم کواپنے لطف وکرم کے طفیل عذاب دوزرخ سے نجات دے۔ دی



اس ملسلہ میں کرآسمانی کرات اپنے مدارِ خاص میں مقرد کئے گئے ہیں قرآن کا اعلان سبے :

خدائے آسمانی کروں کو انکہ یکھے ستونوں پر مبند کیا اسکے بعد عرش پر فالب آیا
اور چاندوسورج کو تمبارا آبی بایا ان بیں سے برایک ایک مدت تک پی گردش کو جاری
رکھتے ہیں۔ صدا جان بہت کے اسر کی تدبیر کرا ہے اول پی نسا بنوں کی تمہارے لئے
تشہرت کا کہ ایک بوکٹ ہے کر دوز قیامت اور تقائے البی پریقین پیدا کرو۔ (۱)
یہ سب جانتے ہیں کہ نوش (جو دنیا کی ایک بعروف شخصیت ہے ۔)
سے پہلے کوئی جاذبہ عومی کے باسے میں نہیں جانیا تھا۔ اگر چہنمت علوم کے سلسلہ
میں نیوش نے بہت سے انکشافات کئے ہیں کین ماذبہ عومی کی تحقیق سے اس کو عالمی
تہرت کا مالک بادیا۔ نیوش کے سلسلہ میں اوگر کھیتے ہیں : نیوش نے بہت اس کا دمین پر گرنا ، چاند ، مورج ، مشتری اور سیلوں کی حرکات سب کے
میں تانون کے تابع ہیں یعنی قوت جاذبہ عومی ۔
سب ایک سی تانون کے تابع ہیں یعنی قوت جاذبہ عومی ۔

یوٹی بن مشکل سائل سے دو چارتھا ان بیں ایک سندیہ تھاکہ قوت جادبہ ایک جسم کروی کے دسیدسے عمل بیں آت ہے ۔ادد و بہی ہے کراس کے تمام جسم کو مرکز کرہ میں گڑا ہوا فرمن کریں ۔اور حب تک یہ بات ابت نہ ہو جلئے قوت جاذا بھوی کا نظریہ دقیق حسابات اور بربان ریاضی کی بنیا دیڑا بت ہوسنے سے زیادہ ایک متم کے الہام و مکا شعنہ برمبنی رہے گا۔ ۲۱)

ادپرواکی آیت بین گرات آسمانی کافضا میں قرار پکڑنا اور وہ گردش جوان کے مدار میں ہوتی ہے اسکی تسبت نا مرئی ستو ہوں کی طرف دی گئی ہے۔ یہ ان دیکھے ستون

٧- دانشمنان زرگ جهان علم ص ٢٩

ا \_سورہ دعد من پتس

جوکرات کو مکرادُ اودگرسنے سے دو کتے بین کیا یہ قوت ِجاذبُ عموی کے علادہ کچھ اور بیں ؟ کرمِن کو مذانے آنمانی کرات کے لئے مترد کیا ہے ؟

قرآن اس مقیقت علی کے پہونچانے میں ایسی تعبیراستعمال کرآ سیے جربزما ؓ کے اضاف کے لیلنے قابل ادراک ہے۔

امام بسشتم (ع) نے اپنے اصحاب میں سے ایک سے فرمایا : کیا خدانے قرآن میں یہ نہیں فرایا کہ ایسے ستونوں کے ساتھ لبند کیاجن کوتم نہیں د کچوسیکتے ؟ اس نے کہاجی إں ایسا ہی ہے ۔ اس پراسام میں نے اصافہ فرایا : اس کاملاب یہ ہوا کرستون ہیں مگر د کھائی نہیں دسیتے ۔ (۱)

Ø

## 

مادی حفرات کا نظریر جوان ان کے فنا اور نابودی پر بہی ہے قرآن اسکو باطل کرتے ہوئے کا نات کی حرکت کا کی وضاحت کرتے ہوئے وزیایہ ہے :

آیا یہ تکرین فرازا کمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس طرح محکم بنیاد پراس کو ق کم بیاد پراس کو ت کی بیات اول سے عاجز ہو گئے تھے ؟ ( ایک دوبارہ تحلیق سے تنگی صوبی کریں) جکہ تھدیا لوگ ( منکرین ) ہروقت آفرینش کی نئی پوشش ہیں ہیں دم )
مسوس کریں) جکہ تھدیا لوگ ( منکرین ) ہروقت آفرینش کی نئی پوشش ہیں ہیں دم )
بینی جولوگ کا ننات کو اپنی کو ا مینی اور تنگ تعلی کی بنا پر حالت توقف وسکون

یں خیال کرتے ہیں وہ صریحی اشتباہ میں ہیں بلک خود وہ لوگ اور یک انتات سل ہوکت میں ہیں جائنات کی عمومی حرکت انسان کی حرکت سے پوستہ ہے بلک مرسفے مرکے بعد بھی جب تک دونہ موعود متبی نہ ہوا ور وعد وہ گا وا اپنی نہ ہورئی جائے انسان کی او ما ہے حرکت محت مدر تبی ہے ۔ اور موت کے ساتھ وہ حرکت توقت پذیر نہیں ہوجایا کرئی ۔ محت زنان اس دقیق علی سلک کو حرف فلسفہ کے جائے خشک سکر توالہ نہیں کرتا بلک اس شکفت انگیز مسئلہ کوایک ادریک معاشرہ میں دہنے والے اور فلسفہ کی تاریخ سے سابقہ نہر کھنے والے ایک دس توالہ وہ میں دہنے والے اور فلسفہ کی اس طرح بیان کرتا ہے کرجوانسانوں کے لئے جبہ اجائی رکھتا ہے اور وہ مسئلہ بھائے وہ حرف اور وجود درستا خیز وصاب دی کا مسئلہ ہے اور آخر کارانسانی مسؤلیزی کا بیان موٹ زندگی کے اندر ہے ۔

ای طرح قرآن ذمین کی اندردنی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں کہتے ہے: کیا تم پہاڑوں کونہیں دیکھنتے ؟ تم خیال کرتے ہوکہ یہ جامدوساکن ہیں (نہیں ہنیں ) یہ باول کی طرح امذرونی حرکت میں ہیں یہ آ فرینٹی البی ا درحرکت درونی سازندگی اور صنع خداستے ، کہ جس سنے صمیح اسلوب سے ہرچیز کونبایا سبے اوروہ تمہارستراعمال و رفتار سے آگاہ سے ۔ ۱۰)

ادپر والی آیت بیاڑوں کی ڈاکنامیکی اورا فدونی حرکت کوتباتی سے کہ اگرچہ تہالا خیال ہے کہ بہاڑ جامدا در سے حرکت اور رشدِ درونی کے بغیریں ۔ میکن حقیقت محال نہیں ہے ۔ یہی بہاڑجو بط اہر جامدا ور سے حرکت میں بادلوں کی مانند (جو تبار سر مرحق بل رئیت اور قابی احساس ہے) رشد درونی اور پیشروی کی حالت میں ہیں۔ اور برجز رکھا

۱ ـ سورهٔ شحل آیت ۹۰

استحکام و کول اسی حرکت کے وسید سے تعقق پذیر سے اور پر مسنے وسازندگی خدا یعنی قانون حرکت فطرت کے تمام ظوا ہراد واجزاد پر حاکم میں ۔ اور سبب استحکام ہیں۔ اس تَعیر کا استخاب ہوسکت سے قرآن نے ہماڈوں کے وزن وشکین واستحکام ک نبا پر کیا ہوآکہ قدرت پروردگا دکی تقریح کر سکے اور بیکہ وہ کام کے انجام دسینے پر قادر و توانا ہے۔

## **IO**

اوجوداس کے کہ حرکت زمین کا نظری گالید کے زمانہ سے کا فی دلائی کے ساتھ
دنیائے علم پر پیٹ کیا جا چکاہے۔ یکن ابھی تین قشرن سے زیادہ مترت نہیں گزری
کہ زمین کی مرکزیت اوراس کے سکون کوسلام مرل کے بطوراوڈ اقابی تردید سمجھاجا آتھا
جس وقت کا لیدنے یہ نظریہ بیٹ کیا سبے اس کوشدید نغرت و نما النت کا ساشا کرنا
ٹرا ہے ۔۔۔۔۔ لیکن جا ہدیت کے تاریک ترین دور میں قرآن نے زمین کی حرکت
اور پہاڑوں کے اسراد سے پردہ اٹھا یا تھا جو اس زمانہ کے لحاظ سے ایک بہت ہی ہیمیدہ
علی حقیقت کا بیان تھا۔ چنا نچہارشا و ہوتا ہے:

کیا ہم نے ذمین کو تہا رہے گئے گہوارہ نہیں قرار دیا اور پہاڑوں کو سیخ کے مانذ نہیں قرار دیا (۱)

دەسرى جگەاعىلان بوللىيە :

خلوندعام في زمين يس ببار ون كو قرار دياً اكراس كي ا موزون حركت كو

۱ یسورهٔ نبار آیت ۲- ۷

روکے رہے ۔ (۱)

قرآن زین کو گہوارہ سے تشبید دیا ہے کیو نکر گہوارہ عین حالت حرکت میں بھی آرام کی جگر ہے ۔ دوسری آیت میں تشبیہ کوعوش کر دیا سے ادر کہا ہے ، زمین کو تنہارے لئے ہم نے اس اوش کی طرح پیدا کیا ہے جومسلسل آ ہستہ حرکت کرتا ہے اور اپنے سوار کو تکلیعت نہیں ہونچا آا در اپنے مالک کیسلئے رام وصطبع

م مشرآن نے زمین کی موکت کا تطربیاس وقت پیٹی کیا تھا ہے۔ بنا پذرہ قرفو سے معلیموں کا نظریُ سکون و موکزیت زمین تمام وانشمندوں کے افکار پرحکومت کرا مخاسب اور بیمرٹ قرآن تھاجس نے گالیدسے تعرباً ایک مزارسال پہلے نظریہ مطبیموس کو إطن فراردیا تھا۔

ادداو پُروالی آیت میں ایک ایتھے مِرابی ہے ہاڑوں کو بنزلا مینے پیش کرکے زمین کو براگذگ سے بچائے کا منامن قرار دیاہی ۔ یہی وجہ ہے کرزم ولطیع نقش کوخاک ہ نرم ریگ سے زمین کومچیپایا ہے ۔ اوراگر زمین پُرصلابت وسنگین ہاڈوں سے فالی ہوتی تو ہے تزدید کشش وجا ذہر ماہ کے تخت کا ٹیر ہوتی اوراس کا ثبات درم وبرہم ہوجا آاور وہ اضطراب ولزش کی وجہ سے ختم ہوجاتی ۔ ویران کرنے والے جزد و مدجار سے اس کرۂ خاک کو نیست و ابود کردیتے ۔

لیکن بیمیوں کی طرح بہار وں کا وجود آنا پر نقاومت سے کہ زبین کو انبدام ساتی بوسنے سے محفوظ دکھناہے۔ اس کے باد جود ناآرا می یا معمولی سی رزش اس مد تک نبیں ہے کہ انسانوں سے انجی آسائش و ثبات زندگی کو سلب کرسلے

۱ سوراه نغمان آیت ۱۰

اس کے علاوہ پُر مسلابت عظیم پہاڑوں کا دجود ،امواج شکندہ کی توت ، پیکھلے ہوئے مادّہ کا وجود زسین کے اندرونی گازوں کو بھی وست پہیانہ پرکنٹرول کرآ ہے ۔ اورزمین کے اوپرسے بہارِ مسرتہ اُ تحاقے توریع مسکون کی سطح بمیٹ پیکھلے ہوئے مادوں سے جنبش و کاطم میں دہتی اوراس کا چہرو دگر محوں ہوجا آ ۔

اس حتیقت کو پیش تظرر کھنتے ہوئے کر پہاڑ مبنرلائینے ہیں۔اس کرۂ خاکسے پر سکوں واکام انہیں ہباڑوں کی برکت سے ہے۔

زمین کے کردی ہونے کا مسئلہ بھی قرآن نے بھیوت کنا یہ پیش کیا ہے۔ خالخ ارشاد ہے:

مشرقوں اور مغربوں کے بروردگار کی قسم ۔ (۱)

بیات بدیمی ہے کہ مب سٹرق دسزب متعدد ہونگے توزین کروی ہوگی کیؤ کمہ و ماپنی حرکت وضعی کی مبت اپر اپنے ارد گرد مشرق دمغرب کی نعداد اور طلوع وغروب کے نقطے پیدا کرے گی ۔ کیونکہ زمین کا ہر نقطہ ہر لھطدا کیک گردہ کے لئے مشرق ہوگا اور دوسروں کے لئے مغرب ہوگا ۔

اب آپ ہی شائیے کیا یہ ختائق اس کا برآ ہما نی کے ان عمیق معانی کیلاف مرکومتوجہ نیں کرتے ؟ اور ہم کوان معانی سے آشنا بنیں کرتے ؟

2



قرآن مجید دو ده دینے والے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ کہتا ہے وہ آج کے علم سے بالکلیہ موافق ہے۔ پنیا نخچ ارشا دہتو اہے: حوانات میں (یعنی) تمہارے گئوں میں در حقیقت تمہارے لئے ایک موزش وسبق ہے۔ ہم حوانات کے بدن کے افر جو چیز باپل جاتی نعی اس سے اور خون و موبر کے درمیان سے تمہارے پینے کے لئے خالص دودھ تم کو دیتے ہیں کر جولوگ دودھ پیلتے ہیں ان کے لئے اس کا پنیا آسان دگوارا ہے۔ (۱) جولوگ دودھ پیلتے ہیں ان کے لئے اس کا پنیا آسان دگوارا ہے۔ (۱) مزبی محقق اپنی کتاب میں تحرر کرنا ہے:

علی نقطۂ تظریداس آیت کو سمجھنے کے سئے دفا نت الا عضاء کے دانش سے مدد حاصل کرنی جا ہیئے۔

ا ملی نظائی مواد جونبطور کی بدن کی خفاطت کرتے ہی یہ فغال مواد نظام إضمد میں شیمیائی تغیرات کی وقت ماسل ہوتے ہیں۔ یہ موادان شاصر سے جوممتوای رودہ میں موجود ہیں صاصل ہوتے ہیں جس وقت یہ رودہ کے اندر کمییا ئی تندیلی کے مرصل میں پہنچنے ہیں تورودہ کی دیوار سے جریانِ عمومی کی طرف گرد سے ہیں۔ یہ گذر دوطر بیتوں سے ہوتا ہے:
دیوار سے جریانِ عمومی کی طرف گرد سے ہیں۔ یہ گذر دوطر بیتوں سے ہوتا ہے:

۲ \_\_\_\_\_ گردش کے ذریعہ اِن ڈار کیٹ

اس صدرت میں بیلے مواد عذا کی حبگر میں جاستے ہیں اور وہاں کھوتنیرات موستے میں اور محیرا نجسام کار وہاںسے باہرا گر جراین عمومی میں شامل ہوجاتے

۱ ۔ سورہ کمل آیت ۱۲ ۲۰۰۰ میں ۱۰ ایک بے دنگ سیال شے جوہون میں ہوتی ہے۔ ہوتی ہے جس کو یوں بھی کہا جا سکتاہے کہ سرخ فدات کے بغیر مرکسب خونت

یں۔ اس طرح تمام خذائی مواد خون کے ذریعہ مستقل ہوتے ہیں دودھ بالے والے عوامل جھاتیوں کے حدودہ کے ذریعہ شیئے ہیں اور یہ غددہ ان غذاؤں کے منہ مندہ ابزاء کے اکتھا کئے ہوئے اجزاد سے تغذیہ کرتے ہیں جوجریان خون کے واسطرسے ان کے لئے لائے میاتے ہیں۔ بس خون نعش دریا ہت کہ والے ہوتے ہیں۔ بس خون نعش دریا ہت کہ والے ہوتے ہیں سے لئے خذا ہوئے ہواد کو فدو در بہت فی اس خود و دوھ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں سے لئے نظام میں مارح دو در سرے اعضاء سکے لئے بھی کام کرتے ہیں اس طرح دو در میں عمل کرتے ہیں۔ یہ اور یہ معلومات نظام میں منظور دویا روئی محتوای رودہ وخون سطح دردہ میں عمل کرتے ہیں۔ ادریہ معلومات نظام میں منظور دویا روئی محتوای دودہ وخون سطح دردہ ہیں عمل کرتے ہیں۔ ادریہ معلومات نظام میں منظور دویا دوئی محتوای دورہ وخون سطح دردہ ہیں عمل کرتے ہیں۔ ادریہ معلومات دول میں محتوا کے دیتے ہیں۔ اور یہ معلومات دیا میں محتوا کے دریے معلومات دول میں محتوا کے دریے معلومات درسول خدا اس اس کے زما ذہیں محتوا کو درسے معتود تھے۔

اسی ہے ہیں سوپتیا ہوں کرفتہ آن سکے انددا ہی معلوماتی آ پیٹ کا وجود خود بی اس!ِٹ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی فکرِا نسانی کا کام برگز نہیں ہو مکسآ۔ (۱)

Э



ا بھی زیادہ مدت نہیں گذری جب جان علم کے مختق صزات نے یکیتی فرانی ہے کہ نبا آت میں بھی تلقیع کا عمل پایا جا آہے اور پر کر ہر زندہ موجود نر د ما دّہ کے تغینق سے بی پیلا ہو آہے۔

میکردسکوپ کی تحقیق سے پہلے اور درات تک انسان کی رسائی ہے تبل کی کو

د ـ توریت ، البیل ، قرآن و علم می ۲۹۸ (۱) ایی فردین بن سے بست بار کم کران کورکما با

نرد مادہ کے نعل وا نفعالات کے ارسے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھے ا نرماز کیا ہلیت میں اور زہی کلاسیک علم گیاہ شناسی کے تدوین سے پہلے کوئی اسکو حیاتی تھا ۔

اس سلسدی وانشندوں کے فراواں تحقیقات و تجربیات نے یہ ات ابت کہے کہ تنقیح سے پہلے تولیدشل ممکن ہی نہیں ہے . مرون مبھن کیا ہوں میں تعقیم سلول کے واسطہ سے یہ کا کا انجام آیا ہے ۔

سب سے پہلے جن شخص سے واضح دروش طریقہ سے اس علمی عقیقت کی شریکا کی ہے وہ دانشندِ مشہور سویدی تھا جس کو شارل

كيتة بين (١٤٠٤ ، ١٤٨٤)

، بیت تو بدمش گراه علی اطلاعات کے سہارے عمو کا اساس تمقیع پرا در دران ذرہ بینی کے ساتھ مخصوص ہے ۔ ا در تفقیع کے مشتقل ہونے کا ذریعہ حشرات الأرض، کمصیاں، شہدی مکھیاں وغیرہ ہواکرتی ہیں ارد بنیا دی ا درعومی لمورسے تلقیع کا ذریعہ ہوا ورآندھیاں ہوتی ہیں جربے وزن ذرات کوہوا میں شنشر کردتی ہیں۔

دنیائے نباآت کے اندرزوجیت کاسٹلاورلم کیاہ شاسی میں سلولہائے ٹرومادہ کے وجود کو\_جوابحق کی کسملوم نہیں تعما درشر کیلئے اشافتہ تھی۔ قرآن مجد کی اہم کے بغیر ٹری وضاحت سے بیان کراسے در کمال فصاحت اعلان کراہے :

کیا یہ لوگ ذمین کونہیں دیکھتے کہم نے گیا ہوں کواس میں جڑرا پدا کیاہے (۱) دوسری میگرا علان ہو کہہے :

ہم نے آسمان سے پانی آمارا دراس کے دسیاہ سے مختلف نباتا مات کے قسموں میں جوڑے جوڑے پیدا کئے ۔ (۲)

(۱) سوره طه آیت ۷۵)

۱ - سوره شعراد آیت ۷

تىسىرى حگار شاد بولسىيە:

یک و منزه کے وہ فعاجی نے تمام ممکن تکوجوڑا جوڑا پداکی خواہ دہ نبانات ہوں یا نفوس پشر یاد و سری مخلوقات جن سے تم واقف بھی نہیں ہو۔ (۱) قرآن انسان ، جوان بھرنیا تات میں زدجیت کو بیان کر کے اس کے وائرہ کو انسنا وسیے کرتا ہے کہ جس میں تمام اجزائے عالم بستی آجا تا ہے اور دنیا میں جرچیز بھی ہوئج کہی جاسحتی ہے وہ اس قانون سے مستشنی نہیں ہے۔ بضائجہ قرآن کہتا ہے: ہم نے ہر چیز کو جوڑا پدا کیا ہوسکتا ہے تم خدا کو یاد کرد۔ (۱)

عصرحاصری انسان نے پی تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ کا لاسے کہ بغیر استشار کا ثنات کے تمام مادّوں کواگر تعلیل نہائی دیجائے تو آخریں ایک چھوٹی سی چزبرخاتمہ ہوگاجس کواٹیم کہاجآتا ہے ۔ادر یہبت ہی چھوٹا ساجزد بھی دوھسوں میں تقسیم ہوّا ہے ایک مثبت ایک منفی ۔

اگری اہیت کے لماظ سے یہ دونوں جزد برابر ہیں ادر کیساں ہیں لیکن ایک میں شبت اکلڑکی توت ہے اورایک میں سنی اکٹڑک کی قوت ہے جوا کلدوسرے کو جذ<sup>یہ</sup> کرتے ہیں ۔

تطب مخالف کی طرف میلان در حقیقت برا کی کے طبیعت میں جھیا ہوا ہے کواس مذب و انخذاب کے تحقق کے دقت ایک موجودیت سوی متحقق ہوتی ہے۔ جم الکٹرک کے بارکے لمافل سے منتی ہے۔

جس ماحول میں قرآن کا زل ہوا ہے \_\_\_\_ یعنی جہالت و کا دانی کا ماحول

۲- مورزهٔ داریات آیت ۴۹

ا يورايئين آيت ٣٥



\_\_\_اسس ماحول میں بر میزے جوڑا ہونے کی تغییر بہت ہی جرت اگیزہے کیؤکھ جی دوجہم کے درمیان دوختم کے افکر کہ بارک شش موجود ہو وہاں بطور کی دوجیت کے اطلاق کے لئے کچھ صوصیات صروری ہوتی ہیں ادریہ مکمل طورسے دوخم تعنی میں کے درمیان کشش سے مشابہ ہے ۔ اوراس زمانہ کے افق اسکر کے کھا طرسے اس علمی واقعیت کا بیان ایک بہت ہی جالب اور رسا تغییر ہے ۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی کچھ پیلے کک موضوع کے فیزدگی کیفیت سے کوئی شخص صریحی اور تعلمی واقعیت نہیں رکھتا تھا۔

اسس بناپرایٹم کے اندر بھی زوجیت کے ہونے سے بنتی بنکالا مباسکتا ہے کہ مادی دنیا کی بنیاد زوجیت کے قانون پر ہے اوراس مادی کا ثنات کے اندر کوئی موجود اس قاعدہ سے مستنشقی مبیں ہے -

پال رابراک انده کے بر جزر کے برابراکی جزوصندمادہ بھی ہے۔ ۱۹۵۵ میں اس کا تجربہ بھی ہوگیا اور علمائے فیزیک نے ایم شکن مشیوں کے ذریعہ مند پروٹون اور صند فوٹرون اور مندمادہ کا انکشاف کریا اوران کو اس بات کا یقین ہوگیا کرصندمادہ کی دنیا بھی دنیا مادہ کی طرح ہے۔ اور یہ دونوں مادہ وضد مادہ سبراہ بھی ہواکر تے بیں۔ (۱) اور بیویں صدی کا فیزیک دان اکس بلاک

كتباہے:

برمادی میم الکرفرون اور پروٹون سے مرکب ہے .(۱) علوم طبیعی کا ایک عطیہ بریجی ہے جو تجربر کما ہوں کی تا بٹید سے پایہ شوت تک

۱ - مجاددانشمندسال و نماره ۲ ۲ - تصویرجیان درفیز کی مبدید م ۱۵

پہونج جیکا ہے ادر وہ یہ ہے:

جُمِ زَمِین کی افزائش کا موصوع دیشهٔ نبا آت کے ذریعہ ہواکر کسیے۔ جب پان حبا ہمائے زمین کے اندر رخنہ پراکردیا ہے توجو ہوا دہاں پراکٹھا ہوگئ ہے۔ وہ اندر کی طسرت جل حالت ہے ادراس کا تقیمہ یہ ہوتا ہے کہ عمق زمین کی حالت ہیں جھا خاصا جوش پرلا ہوجا آہے۔

اور بجرحب ارش ہوتی ہے اور اِلی زمین کے متی میں نفوذکر ہے تو نہا بات
کی جڑی اپنی حرکت کا آغاز کر دیتی ہیں اور مٹی کے اندر چیٹر فت شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے اندر چیٹر فت شروع کر دیتی ہیں اور مٹی حیا اندر چیٹر فت شروع کر دیتی ہیں اور میں جراب میں جو بیت میں ہیں ہوئے ہیں کہ بجرا اس جڑیں جو ایک سینٹی میٹر میں ہوں ہوسک ہے جار ہزار دوسو کی صدود تک پہور نے جائیں ۔
جڑیں جو ایک سینٹی میٹر میں ہوں ہوسکت ہے جار ہزار دوسو کی صدود تک پہور نے جائیں ۔
محتقین کی تظر میں جڑیں اپنی ہو ، فی صد خردیات کو ہوا سے حاصل کرتی ہیں اور اس نبا پر جڑیں جو زمین سے استفادہ کرتی ہیں ۔
ور اپنے جم میں چذگانا منا فہ کریتی ہیں ۔ اور اس ترتیب سے زمین گھاس اسکے سے کا فی متوجم ہوجاتی ہے۔
متوجم اور برجم ہوجاتی ہے ۔

ابآليف موره جي كى الخوي آيت برطع :

ا درزمین کود کیھوجب وہ خشک ادر بسے گیاہ تھی ۔اس وقت ہم سفاس پر اِن برسایا تو وہ حرکت وجنبش میں آگئی اور پرحم ہوگئی اور محتلف خوصبورت تسموں کی کھک اگلسنے گئی ۔

دانت نوسے ترآن کے مطابقت کی بیمبی ایک دبیل ہے ۔

2



مشرآن مجید نے ایکسا در پدید ہ طبعی کا ذکر کمیا ہے ۔ بینی ہوا جو بار آور ہونے کی عامل ہے ۔ ارشا د ہوتا ہے :

م نے ہواؤں کو بھیجا جو حاملہ کرنیوالی ہیں اوراس وقت آسماں سے پانی برسایا قرآن نے اوپر والی آیت میں آفرینش کے ایک بڑے واز سے پر دہ اٹھا یا ہے سینی بادیوں کا حاملہ ہونا اور ہواؤں کا حاملہ کرنا

متمدن ان نے اکھڑیک وسائل ادر سنعتی آلات سے استفاد ، کرتے ہوئے آخری سالوں میں ہواشناسی کے سلسلہ میں کافی میٹرفت کی ہے۔ اور متورولوزی بعنی ممکلہ موسمیات بایا ہے۔

موسمیات کے ماہرین کاکہناہے:

یہ مبان لینا چاسیئے کہ مرف دوچیزوں کے ہوا یس بخار آب کا وجود \_اورشکم سیر ہونا \_ فضاکی ہوا وُں کا حالت اِ شباع میں بہونج جانا \_ اِ دل بنانے اور بان برسنے کے لئے کا فی نہیں ہے ۔ بکد ایک تمیسری چیز کی مجی ضرورت ہے اور وہ عمل تھا ح ہے سینی حاسل کرنا ۔

9

اسک توضیع بہ ہے کہ بدید بلے طبیعی کے ظہوری ہمیشا کے تھم کی رکز اور اپنے ہوا کرتی ہے. مشلًا اگر الی نابعی اور تعہر ابوا ہے تو تمکن ہے کصفر کے درم سے نتھے حیلا حالے اور تجد زہواور

۱- سورهٔ حجرآیت ۲۱ ـ

مُعَنَّر یک بواوُں کے نفیادم و کا طم واخلا طاکے زیرا ٹر ایر تی کے پہلے چھوٹے چھوٹے تطریع ہم مل جاتے ہیں اور مجروف رفتہ بڑے ہوکرا پنے وزن کے زیر اثر تودہ بائے اہر کے درمیان سے کرنے گئے ہیں .

بوامی معلق اجمام اور عوارض زمین سے بادلوں کے محلف کر وں کے کرا جائے کے زیراٹر ایک چیک پیدا ہوتی ہے جو بجلی ہوتی ہے اور یہ بجلی شدید چیک اور دور دار کوک کے ساتھ ہوتی ہے ۔ اس کی وجہ سے بھی بارش میں زیادتی ہوجاتی ہے ۔ کیؤکداس کی وجہ سے ایک گاز پیدا ہوا ہے جس کو " اُزُت " کہتے ہیں اور یہ زیادتی بالان میں مددگاً ہواکر آسے ۔

بخقر یک تشکیل اِ برا دراسی تقویت خصوصاً نزول پاران یا برف باری عمل را اللاح کے مغیر عمل نہیں ہوسکتی ۔

مصنوعی ارش میں بھی تعقیع مصنوعی کی صرورت ہوتی ہے اور وہ اسطرح کوم ہوا میں ایر بن جلسے کی آ مادگ ہوتی ہے لیکن وہ تاخیر تعادل کی مالت میں ہوتی ہے تو ہوا گ جہاز کے ذریعہ غبار آب یا متعلور (وہ برف جو بلور کی مالند چمک دہ ہو) برف سے گرد ابن المیٹ رائید کا ربونیک ( پھڑک دیتے ہیں تو ابرش

بوجاتی ہے۔(۱)

جومغربي دنياكا جانا ببجإنا مشهوروانثمذ

ڈاکٹر مورس اوکا ئی ہے ورمشرآن کے بارے میں کہنا ہے:

عبدین کے اندعظیم علمی غلطیان موجود ہیں۔ یکن قرآن میں مجھے کوئی علی غلطی نہیں ملی اس چیز نے مجھ کو مجود کیا کہ میں خودا ہے سے سوال کروں کہ اگر کسی انسان نے قرآن کی نفینیٹ کی ہے تو یہ کیسے ممکن موسکتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی میں نکھی مبائے والی کما ب کے اندرایسی چیزی تھی گئی ہیں جوآج کے دانش جبدید سے موافق ہیں ؟

آنزاس حنیقت کے لئے کون سی بشدی تؤجیہ کا قائی ہوا جاسکا ہے ؟ میرے عقیدہ سے کوئی توجیہ بمکن نہیں سے کیؤ کد کوئی ایسی علت نہیں معلوا کی جاسکتی کہ شبہ جزیرۂ عرب کے باشندوں ہیں سے ایک شخص حب زمانہ میں فرانس کے اندر ( داگو ہر) بادشاہ حکومت کرا نفسا اتنی زیادہ علی اطسادع رکھتا ہو کرج بماری معلومات سے دس صدی آگے ہو۔ (۲)



۱- این باید داید براس چیز کو کہتے ہیں جو پانی سے مرکب ہوتے وقت ایسیڈ (۵۱۵) پیدا کرتا ہے ۔ یا لیک ایسا گاز سے جس کی بوتندا و مرز ترش ہوتا ہے ۔ آتش فشاں بہاروں کے پس ہوتکہے ۔ قندوغیرو بلنے میں کا رآمد ہوتا ہے ۔ ۲۔ قدیت انہی ترآن وعم می اسما



## کی پیشیں گوئی

جس وقت مسلمان بہت کمزور ستھے اور دنیا کی دو بڑی طاقوں نے ۔۔۔
ایران وروم ۔۔۔ مشرق و مغرب کو تقسیم کر دکھا تھا۔ اس وقت شبہ جزیرہ عربتان
کے سرحدوں کے قریب ان دو نوں حکومتوں میں ایک شدید خوزیز جنگ ہوتی ہے
جس میں کا میا بی ایران کے تدم چرمتی ہے اور روم کی متمت میں شکست کھی جا
چکی تھی ۔

دوی حکومت خاپرست اورایرانی حکومت آنش پرست تھی جب رومیوں
کوشکست ہوگئی تو مکہ کے بت پرست بہت خوش ہوسئے اور سلمانوں کو اس سے
بہت غم وا ندوہ بہنچا کیو کر اسی خونی جنگ میں بہت المقدس بھی ایران کے باتونگ
گیا ، مشرکین مکسنے ایرانیوں کی فتح کو اپنے لئے فال نیک خیبال کیا اور اس
سے انبوں سنے یہ نتیجہ نکا لاکہ ہم بھی سلمانوں ( خداپرستوں ) پر فالب ہوں گے
اس وا قورسے سلمان بہت ول ننگ ہو گئے اور آیندہ کے لئے اضطراب
خاطراور خوف وامن گر بوسنے لگا ، اسی اثنا میں جبر نیں وحی لے کر آئے کہ دی
سال کے اندرا فدرخدار ومیوں کو ایرانیوں پر فالب کر و سے گا ، اور جنگ کا بائے۔
رومیوں کے حق میں بہت جائے گا ، چائی قرآن کہتا ہے :۔

عجازی سرزمین کے نزد کی دومیوں کوشکست ہوئی کیکن یہ لوگ آ کندہ اپنے دہمنوں

پر کامیاب وفتح یاب ہونگے ایک ایسی مدت میں جودی سال سے کم ہرگ اس سے پہلے
اوراس کے بعد تمام امور دست قدرت میں ہیں ادر جس دن دو سیوں کو اپنے دشمنوں پر
کامیابی ہوگی موسین ادراسلا کے پروکاروں کو نوشی نصیب ہوگ راور خدا جس ک
چاہتا ہے مدد کرآ ہے وہ قدرت والا اور مہر بان ہے ۔ بیخواکا و خدہ ہے اور خداکا
و عدد کہجی تخلف نیر رہیں ہوا ۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو ہیں جائے ۔ (۱)
قرآن کی پیشن گوئی 112 عیسوی مطابق دوسری ہجری میں جی آیت ہوئی اور ابھی ک
سال چرے نہیں سوئے تھے کو ایران وروم میں دو بارہ سخت ترین جنگ ہوئی اوراس میں
روموں نے ایران کی زمین برقیصنہ کرایا ۔

O

ایک شکست خورده ملک کی فاتح ملک پر کامیابی کی پودے بیتین کے سساتھ پیشین گوئی کرناجس کے سنے تعلقاً کوئی قریز بھی موجود نہیں تعااس ابت کی وّجید کمیوں کر کی جا سکتی ہے ؟ رمول اسلا) نے مستقبل میں بینگی کا میابی کی حتمی اطلاح کہاں سے حاصل کی ؟ کیا عقل وافصات کا نقاضا ہے کہاس خبر کو مسیاسی حضرات اور سیاسی مفتیرن کی خبروں کی طرح مان ہیا جائے ؟

آیا کوئی ایسا معیار ہے کہ میں سے یہ بتہ لگا یا مبائے کہ مغلوب قوم عبی کی جنگ کی وجہ سے روح کل گئی ہوا ورجی کا احتماد ٹوٹ گیا ہووہ ایک محدود اور محضوص زمانہ میں فارخ قوم پر غالب آجائیگی اوراس کو کا میبابی صفیب ہوگ ؟ یہ بات ذہن میں رکھیئے کرجنگی کا ببابی میں بہت سے مسائل در بہش ہوتے ہیں اور معمولی سی شیکنیکی خلطی جنگ کے سروشت کو بدل دہتی ہے۔ اس کے خلاوہ کھھ

۱-س روم آیت ۱

نہیں کہا جاسکتا اکی ای طاقت ہے جواس قم کے جنگی مادر کی بڑی تین کے ساتومشیل قریب میں خبردے تکتی ہے ؟ کیا اس قم کے احد مادی طاقوں کے بس کی بات ہے ؟





قرآن مجیدنے کچھ اور بھی پیشین کوئیاں کی ہیں جن کے کچھ نونے پیش کئے جاتے ہیں ۱ فتح مکہ اور سلمانوں کا مشرکوں پر غلبہ دنچا کچہ قرآن کا ارشادسہ ، خواونہ نالم نے اپنے پینبر کوخواب میں جس کا الہام ذبایا وہ بیجا ورحقیقت ہے۔ بے شک نہایت آلمام واطمینان سے آپ مسجدا لحام میں داخل ہو نکے اور اپنے سروں کچے منڈ والیں گے اورا عمال تعقید فراح ام کو بغیر کسی خون سکے انجام دیں گے ، جو ایتی آپ نہیں جا خواان کو جانما ہے اور ( نتج مکہ سے پہلے ) دوسری کا بیابی مجی حاصل کرو گے جو زدیک

اس آیت میں سمبدا لوام میں دخول بغیر کسی ترس و جراس کے عمال بخرہ بجالا نے کا اور شکین کی شکست کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ بعینی پیشین کوئی گئی ہے اور اس کے مستقبل قریب بیں مسلمانوں کی دوسری کا میا اِن کی بھی ٹوشخبری دی گئی ہے ۔ ماہ کہ سکم میں مسلمانوں کا آنا اور آرام و سکون سے اعمال عمرہ بچالا ان سخت صالات میں کسی بھی کارشنا س اور فوجی مشیر کی نظر میں تحقق پذیر نہیں تھا کیو کمہ پروان اِسلام کی صالت اس و قت بہت خزاب تھی مشیر کی نظر میں تحقق پذیر نہیں تھا کیو کمہ پروان اِسلام کی صالت اس و قت بہت خزاب تھی میں ورضیقت یہ خل بری اقدام اور بدنی قدرت اور مجاہدین کی مسلم تیاری کی وم ہے کا بیا بی نہیں تھی بلکہ یہ کا میا بی صفائی مدد جو مجابدین کے ثنا مل صال تھی اُس کی وم بے تھی۔

د. مورة منتج آيت ٢٦

 ${f z}$ 

قرآن کے تمام معزات وفقہ مات خلاکے مکم سے ہوئے ہیں مگراس میں اس ہومئو کا کرار فقدت انتماب واختیار اور ابعاد دسیع کی محایت کرتے ہیں ۔

اری تحقیق و تجربی بہ بنائے بین کا نبیادانسانی معاشرہ کوبیت ترمرط سے برتر معاشرہ کی طرف عبور کرانے کے لئے آئے تھے ، اور دوسرے یہ خودانسان ہے جس کو بدو تعذ فلور جوادث کی گردش کی شاخت کے پالیے برا وراپنے تعاصدِ بند کی طرف بستی کی دائمی حرکت کے ستون پر مبدار آفرینسٹس پرا عتقا دوایان رکھتے ہوئے تمام موجودات کی دائمی حرکت کے ساتھ ہم آ بگی رکھتے ہوئے عمل شائستہ کرکے سمت ضعا کے داستہ کو استوار رکھنا چا جیئے ، اوراپنے فائدہ کی تلاش کرنی چا جیئے اک بوری زندگی میں اس کا انسانی جرو خلیفۃ اللہ کے عنوان سے آشکا را ہو۔

استم کا ذندگی بنالیدا اس کے لئے حادث طبیعت وہستی کے تعابہ میں زندگ کی فقد وقیمت کا بیان کرنے والاسھا درسرز سین کے اوپراکی رشدیافتہ مغہوم جا ہے۔ ''ارسخ گواہ ہے کر درخشاں قیلنے والے انسان اِ نبیا سکے دِبَانی تعلیمات کے تحت تمام چیزوں سے باتھ وصولیتے ہیں آکاس چیزسے مقال ہوجائیں جو بمہ چیزہے اود ہر

چیزسے بہندہے۔ –

Ξ

آئےاصل موضوع کی طرف رجوع کری۔ قرآن مجیسے ایک دوسرے ادیخی ماد ا ادراساسی فوج کی کامیابی کا ذکر کیاہے جس کوہم مفتح خیر" کے ہم سے جانتے ہیں۔ ک جب مسلمافوں پرا یک سخت دورآ یا تھا۔ بکن اس کا بھی انجام اساسی فوج کی فتح پراد یہودیوں کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا ۔ اورقرآن کی پیشین گوئی حرف ہر حرف ہجی ثابت ہوئی۔ کیا اس کامیابی کا مبرا وجی کے علادہ کسی اور کے سرا فیصا جا سکتا ہے ، کیونکر سلمان تواس وقت بہت ، می کمزور تھے اور کیا اس وقیق مستقبل ہین کورسو لخدام می کے علم والمائی سے نسبت دی جا سکتی ہے ؟ نہیں ! کیونکر مستقبل کی حتی خبر دیا اور غیر مشروط پیشی کی کئی میں اور غیر مشروط پیشی کی کئی ہیں۔ کی خاتم اور اور اورا ویا ہے ضوا کا کا کا ہے۔

ان تمام جنگوں کی کامیابی کی وجہ سے زمرف پر کواسلاً کنرکی تما کا قوتوں پر سادی غلبہ پاکیا جکہ تمام دشمنوں اور محالفوں کواسے آئیڈیا ہوجی کے دیرا ٹرکریں ۔

جب دسول اسلام مکری متم تعصا در تبیعاً آن پردگرام محدود سطح پر بڑسے خت وجان فرسا حالات میں ادا کئے جاتے تھے ادرسدان کا مستقبل بہم و پیچیدہ تحااس ڈسٹ قرآن نے ابولہب کا انجام برعنوان ایک رودادا کُدہ بیان کردیا تھا ۔ ادرسلسل ڈشمی ادر رشول اسلام سے عناد کی فبرع تے دم تک کے لئے دیدی تھی ادر پہی کہدیا تھا کہ اس دشمی کی وجہ سے بھیٹ آتش دوزخ میں رہے گا۔

اگرمیرآغازاسلام میں بہت سے کفرت کے دابستگان بھی مخالف صعن بیں تھے ایک اپنی تا م خیوں ادر کے اندیشی میں سے تق کے بین اپنی تمام سختیوں ادر کے اندیشیوں کے اوجود جہل و عناد کے امریک پردوں سے تی پذیری کا سورج چیک ہی گئا ۔ اور وہ لوگ اپنے دوش وعقیدہ کو مدل کر صلما اوٰں کی صف میں شامل ہوگئے ۔ اس بوان اور تب آلود وور میں کوئی نہیں جاتا تھا کہ کون حزات می قبول کری

کے اوراسلام قبول کر بینے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اورکون لوگ مرتے ہے کہا ساکا کی مخالفت کرتے رہیں گے کیؤکرزمان وحوادث وشرا نطباعینی کے گزیجائے کے بعدا شان کے لئے نئے حالات پیدا کردیتے ہیں اورلوگ پنے موقف کو بدلنے پرمجود ہومیائے ہیں البٰدا کسی بھی ڈوکے ارسے میں نہیں کہا جاسکہ اس کا انجام کیا ہوگا ؟

کین اس کا وجود قرآن ایک مفسوس شخص کی زندگی کے انجام کوفطنی لمورسے اعلان کر کے با آ ہے کہ یشخص مرتے دم تک اسلام قبول نرک گا اولاسی وصب وہ دورخ میں قبرِ الہٰی کا شکار ہوگا اور وہ شخص ابولہب ہے۔ ۱۱)

يجيئاً إِنْ لَوْلُولُ كَارْمِ سِنْحُ:

ا برنب ابود ہوجائے اوراس کے دونوں اِ تھ ٹوٹ جانیں (اسلام کے مثلف کیسٹے) جو مال وٹروٹ اس نے جمع کیا تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونچا اور ندوہ اس کو ہاکت سے بچا سکا ۔ بہت جلدوہ دونرخ کی ہوئر کتی ہوئی آگ میں ڈال دیاجائے گا۔ (۱)

آریخ کھنے والے جب بولہب کی حالات کھتے ہیں تواس بات پرسب ہی تعنی ظر
سے بین کروہ بدایان ، ونیاسے گیا اور عمر کے آخری طمہ تک رمول مخداسے دشمنی برآمادہ اللہ اس واقعہ کے سلطے میں جوآیات کازل ہوئیں ان سے بہتہ جلتا ہے کہ اس کتاب مقدس کی جہت
برست خدا معطوف سے اور جہان ماد الرئے طبیعت سے سی کا ایک گہرا اور سیق رشتہ ہے ۔
دوسری آیٹوں میں بھی قرآن سے آئذہ ہونے والے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ شلاً
دوسری آیٹوں میں بھی قرآن سے آئذہ ہونے والے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ شلاً
درسول خدا میں کورسے دور تبلیغے رسالت میں سخا ظہتا وردشنوں کے شرسے قطعی طور پر

۱- قرآن میں تنبّت یکا کا مورہ جما ہولہب کے لئے کہاجا اسے وہ دیول خوا کا پچا مہیں تھا۔ تفصیل کے لئے ک ب ابواہب جاپ پاکستان پڑھھئے۔ مترج ۲- مورہ لیب آیت ۳۲۱

آ بکی مصونیت کا تذکرہ کیا ہے ۔ حالا کہ مبشت کے تبسرے سال کوئی بھی ایسا قربنہ موجو د نہیں تھاجس سے یہ بہتہ چلتا کہ آپ پورسے دور تبینے میں دہمنوں کے نشر سے محفوظ رہیں گے ۔ لیکن زمانہ نے بہرحال اس پیشین گوئی کڑا بت کردیا (۱)

مور کوٹریس بھی مشد آن توکوں کو مطبع کراہے کردمول کی اولاد مستقبل میں روز افزوں ہوگی ۔ حالا کورمول منداکی زندگی میں دشمان رمول نسل دمول کے منقطع ہوجائے کیا مید میں بیٹھے تھے ۔ کیونکہ آنحنرت کی دئدگی میں آپ کے دو اور کے الڈ کوہارے ہوگئے تھے ۔ لے دے کے صرف ایک اورکی فیاب فاطر موجود تھیں ۔

ان مالات میں بجسلا خداکے علاوہ کس کے نئے ممکن تھاکہ وضع موجود کے برخلاف بیٹیں گوئی کرسکے ؟ ۔

جب شرکین مکر کے سخت فشارہ دباؤگی وجہ سے آنھزت ککرکوچھوڑنے اور مدینہ آباد کرنے پرا مادہ ہو گئے اس وقت دوبارہ وطن واپس آنے کی پیشین گوئی کرن ا صرف خوا ہی کا کام تھا ۔ قرآن کہتا ہے :

جس مندائے قرآن کی قادت تم پر داجب کی ہے دی تم کو تنہارے وطن واپس کرے گا ۲۱)

اسی طرح مسلما فوں کے باتھ سے مکر کا فتح ہونا اور وسیعے چیانہ پرلوگوں کا اسلام کی طرف دا غیب ہونا اور دسمتہ دستہ کرکے توگوں کا مسلما بون کی صنوں میں شامل ہونا ان تماکا باتوں کو سورۂ نضر میں ذکر کر آہے۔ یہ تمام غیبی بابتی منبع وحی کے علاوہ اور دالنی لا تمانا خلاسے ارتباط اور مادرا کی طباقت کے علاوہ توجیہ بذیر بنہیں ہیں۔

Ð

بہات ہیں پیش تقار کھنی جا ہیئے کران تمام جنگوں میں سلما نوں نے قرآن کی رہنمائی میں نہایت ہی جا غردی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ۔ اور چز کراسلامی جنگین سب کی سب توحید ، عدل ، انفساف کے قیام کے لئے تعین اس لئے جنگ مناو براور تلوادوں کی جسکان میں بھی مسلما نوں نے جنگ کی اصلی دھے کو فراموش نہیں کی ۔ اوجوداس کے کرجنگ کا میابی مشرکین سے ان کے کرقو توں کا گن گن کرمار سینے کا

باوجوداس کے کرمبنگی کامیابی مشرکین سے ان کے کرتو توں کا گن کن کرمدبر سینے کا بہترین موقع تھا، لیکن مسلما ہوں نے اس حالت میں بھی اسپنے نفسوں پر کمنٹرول رکھا تاکہ جنگ کا مقدس مقصد شخصی اخراض و مقاصد کے اخر چھپ کرنے روجائے۔





کوئی بھی انسان ہویا محقق وہ اپنے علمی تحقیقات ہیں اپنی را کے براتارہا ہے۔ ممکن ہے وہ اپنے معلومات اور اندوختر ائے فکری میں ایک مسئلہ کے اندر محضوص را کے رکھتا ہو۔ لیکن مسلسل تحقیقات اور وسین مطالعہ کی بنا پر اور مسئلہ کی محقیوں کے سلمحھ جانے پراپنی پہلی رائے بدل دے ۔ اور نئی محقیق اس بہلی محضوص رائے کی جگہ لے لیے ۔ انسانی تطراب میں اختلاف و تنا فقن کا پر بہت بڑا سبب ہوا کر اسبے ۔ آثار و نوشتہ جات و آراد کے اندر سجدید نظر اور اشتبا بات کی اصلاح وا نشندوں ، قانون بنانے والوں ، اور مکھنے والوں کا ممیشرسے وطیرہ را ہے۔

اسی طرح بڑے بڑھے حادثات اور مختلف تجربات کی بنا پر بھی مسائل کے بارے بیں انسان کا نظریہ میں جانا ہے ، جاہے وہ کتنا ہی مصنبوط اوا وہ و فکر متعا دل کا مالک وآزاد مشن راہو۔ زندگی کے نشیب و فراز ، دگر کوئی سیات کے طو فالی حادثات خواہ مخواہ انسان کے اوادہ و ثبات فکر کو بدل دسیعے ہیں اور وہ این رائے بدلنے پر محبور ہوجا آسیے ۔

وبانسان صغیف و اتوان بو اسے توجان بین کے سلسلمیں ایک نظریہ رکھتا ہے لیکن ہی انسان جب مسند قدرت پر کمیدنگا آسے توجاں بین کے سلسر میں تظریر بدل مبالسے ۔ پہلے کے مضوص مسائل میں اپنی نئی دائے قائم کرتیا ہے

- 4

ادرقرآن نے بھی اپنے آنمانی ہونے سکے ٹوٹ میں اس دمیل کوپیٹی کیلہے کہ شمیس سال کی مدت میں نازل ہوئے والاقرآن تناقض سے بالکل پاک وصاحت ہے۔ چنائجے قرآن بعلود پیچلنج اعلان کراہیے :

کیا وہ توک قرآن میں عور و فکر نہیں کرتے کہ اگریہ قرآن غیر خدا کے پاس سے آیا ہو تا تو بیقینی طور سے اس میں بہت اختلات پلیا جا تا۔ (۱)

اس آیت میں اُس بات کی طرف نؤجہ دلائی گئی ہے کہ میں بی حقیقت و راستی سے سخوف افراد فطری طورسے اپنے گغار میں تنا فعن گوئی کے شکار ہوتے ہیں اور یہ کر قرآن کے اندر معمولی سابھی اختلاف ندمطا لب کے اندر پایا جا آ ہے اور نہیں اسلوب بیان میں کوئی پراکندگی موجود ہے ۔ اس لئے قرآن نے اس حقیقت کو فطرت انسانی کے حوالہ کر دیا ہے ۔ تاکہ برقسم کے ذہنی تعصیب سے دورافراد حقیقت کے چروکو دیکھ سکیں اور حق و باطن میں فرق پرداکر سکیں ۔

بب بم اریخ بس بینبراسال کے حالات پڑھتے ہیں تومعلوم ہواہے کرآپ نے اپی زندگی میں بہت زیادہ فراز کو پیچھے چھوا ہے۔ ایک زمانہ تعاجب آپ ایک محروم وہمی دست قلیت کے نمائندہ تھے اور بھرایک زمانہ ایسا بھی آیا کرمادی اسکانات ، ٹروت و مالداری آپ کے قدم چوم رہی تھی ۔ایک زمانہ ایسا تھاکہ کمزوری ، تنہائی ، فشار ، معاشرہ کی طرف سے محاصرہ اتنا ذیا دہ تھاکہ دو ارا آ دمی برداشت بنیں کرسکتا تھا اور بھرایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ عزت مشرت

۱ - سوره نسار آیت ۸۱

اوراس وقت اس کے بدلے ہوئے نظریات وافکارکو اس کی گفتگوا وراس کے عمل سے پیچانا مباسکتا ہے ۔ انسان کے طرز فکر کے بدلنے اور نظر بریس اختلات و تنافقن کا یہ دو مرابرا سبب ہے ۔

اس کے علاُوہ ذہبیں عقلندا فراد بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ راہ را سے سخر ف افراد چاہیے جتنا با ہوش وصاب گر ہوں وہ ما دانستہ طور پرتما قعن کے شکار ہوجائے ہیں۔ اور اگر کسی معاشرہ میں سالوں زندگی گذاریں اور محلف مسائل میں اظہار نظر بھی کریں تب نوتما تعنی بہت ہی واضح ہوجا ما ہے۔ اور یہ صرف خط حقیقت وسچالی سے انواف کی وجہ سے براہ راست متیجہ نکاتیا ہے۔

2)

قرآن مجید نے مختف موصوعات میں عمیق ودقیق مسائل کو پیش کیا ہے اور عملی وظائف، اجتماعی تطام، حکرانی، اضلاقی اقدار، اوراسکام کے سائے کچھ اصول و توانین بائے ہیں۔ لیکن ان سائل کے ابنوہ میں معمولی تنا فقن ااضلا<sup>ن</sup> برگز برگز نہیں پا اجانا۔ اوراس بات کود کھنتے ہوئے کہ قرآن پورے ٹیسٹال میں تدریجی طور سے نازل ہوا ہے بھر بھی آیات کی ہم آبنگی و تنا سب میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا ہے بیاس کا معجزہ ہے.

يبان يردو پېلوون سے قرآن كى قدروقيت كاندازه لگايا جاسكانے :

Ð

① \_\_\_\_\_ایک توآیات کا انفرادی کیفیت کے ساتھ برایک کا دوسر ہے سے جدا ہونا ہے مثال ددخشندگی کے ساتھ واضح ہے

رسے دوسرے از لحاظ تناسب وہم آبنگی اوراسلوب ومضابین میں مدم تنا تھی ہورے ورسا عجازی طریقہ مدم تنا تھی ہورے دوسرا اعجازی طریقہ میں ہورے دوسرا اعجازی طریقہ میں ہورے ہوئے ہے۔

کی ایسی کرسی پر بمیٹھے کہ اس زمانہ کے طاقتودا ورعظیم ملت سکے دہنما شمار کئے جانے نگھے یہ مختصر ہے کہ تھجی توجنگی بران اور قلّت سازو سامان سے دوجادستھے اور کیجی مسلح واکشتی کی زندگی بسر کرستے تھے ۔

انسانی زندگی پنی وسیع عمله اری مین اقسام تعکر اور پوندانسان با انسان اور پوندانسان برطبیعت کی شکار دہتی ہے اور پینواسل وحادثات انسان کی زندگی پر اس طرح حکومت کرتے ہیں کہ اس کے اخد جیادی تغیرات پیلا بوجاتے ہیں اور اندونی وہر وہی ارتباط کی وجر سے اس کا موقف دگرگوں ہوجاتا ہے اور زندگی کے برم حلامیں ایک نظریر ، ایک شبکہ بندی مخصوص دوابط کی بنا پرموجود ہوجاتا ہے ان حادثات کو اپنے شبکہ بندی مخصوص دوابط کی بنا پرموجود ہوجاتا ہے مرکز ان حادثات کو اپنے دوجار ہو آگئی ایک صورت میں مخصوص نہیں ہے ، بلکا نیا کہ محتی توان حادثات کو اپنے دروقیمت میں اختیا ہے اور اپنی تدروقیمت میں اختیا انسان بی ہے کہ خارجی حادثات کے متعابد میں اپنی ایک محضوص حکمہ بنا ہیں ہے ۔ یہ صرف مختصر ہوں سمجھ لیجھیے کہ یہ دنیاوی زندگی اپنے وسیعی ابعاد اور مختلف تنظام ہوت کے وجہ سے اسان قدر دفتیمت کو معین کرنے والی ہے ۔

گونگون حالات اورمتها وت شرائط کے ساتھ ۱۳ سال کے اندر تذریجی طور پر مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والاقرآن اگر محد کے انکار ونظرایت کا مجدعہ ہوتا توقیری اور جبری طور پر تکامل کے ناپذیر قانون استثنا پرسشتمل ہوتا اوراس کے اندرو خت کا فقدان ہوتا ۔ اورا مورجہاں بین میں واضح اخلافات کا شکار ہوتا اور تصناد و تنافض سے محفوظ نہتر یا اورا سلوب والا عنت میں ہم آئٹی زہوتی ۔

بورنا بن حقوق ( قامزن) ، تاریخ ، فلسفه اجتماع ، ادب وغیره کے موضوعا

پر لکھی جاتی ہیں اور وہ تہا کسی ایک ہی موضوع کے بارے ہیں شرح و تحقیق پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان کے برخلاف قرآن مکمل نحلت مسائل اور کو اگوں موضوعات پر مثلاً فافون وسیات معارف الہٰی . قوانین مدنی وجزائی ، اخلاق و آداب ، ادر کی احکام بیسے دمیوں و گیر موضوعات پر نفتگو کرتا ہے ۔ مگراس کے اوجو داستحکام مطالب و کمیں نیت اسلوب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ اور رمول اگرم پر سب سے پہلے ازل ہونے والے مورہ (افقوا میں کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ اور رمول اگرم پر سب سے پہلے ازل ہونے والے مورہ (افقوا میں تحوال الله میں تحوال میں میں تحوال میں کی فرق نہیں موجو د نہیں ہے ورے قرآن میں گیرائی ، بلاغت ، بہترین تبریر بان قسطی کی طرح ورخشذہ ہے ۔

قران ایکسنج ادیم آبگ آب باس کاکونی قانون دیگر قوانین داصول سے ماخوذ نبیں ہے۔ ایک اصل کے ارسے میں بحث دیگراصول کے گشائش کی چاب ہو کئی سے ۔ قرآن کی کا مل ہوشکی، فلسفی واخلائی سانی ، احکام فردی واجماعی ، عبادی قوانین ، تربینی نقل اُ ، اصول جبانداری ، معنوی مقاصد یہ سب چیزیں قرآن کے اعجاز کی اساسی ماہیت کو روشن کر نوالی ہیں ۔ \_\_\_\_ قرآن کے کسی اصول واحکام میں مواذین اعتقادی ، مبانی فلسفی قربیتی واخلاقی ہے کہ جم قدم کا اختلاف ہم کو تظرفیں آ ۔ اوراس کی اس وسعت کے اوجود کسی حکم میں مختلف اصول ہے کوئی کراؤ نہیں ملت ۔ بنابرایں قرآن کے استشنائی حضوصیات اوراس کا بیرچوں وجوا تفوق السس بندی بین دبیل ہے کہ یہ مجموع کی دات لا تشاہی میں کسی بھی قسم کا تغیر وتضاد نبیں مشار ماصل کئے ہے کرجس کی ذات لا تشاہی میں کسی بھی قسم کا تغیر وتضاد نبیں ہے ۔ ۔



## خصوصتت

قرآن اریخ بشرکے حیرت اگیز تخولات کی کتاب ہے جوابینے حیاتِ جا وید کے ساتھ زندہ مندا در معنبوط دیں کے ساتھ مہیت دخشاں رہی ہے اد تشریع کی ترف نگا ہی اوران ان کی فطری منرور توں کی ذر دا دی کے لحاظ سے سرشار و مالدار تین منبع ہے جوبشریت کے باتھوں میں موجود ہے ۔ فطری اساس پراسام کی نبیاد رکھی گئی ہے اور محفوص واقع مینی کے ساتھ ان کو اس نے مورد تحلیل قرار دیا ہے اور انسان کی تمام زندگی میں اس کے نقش تعیین کنندہ کی دفعہ داری لیہے ۔ اور بہی جہیئر اسلام کے حاود ان ہونے کا مبیب سے ۔

کا سُنات کے اند وسیع علمی تحولات کے بیشِ نظر بنیادی اوراسای تغیرات بوئے بیں اوراسلام کے مبائی کو ان تمام عالمی افکار کے مقابر بیں وقت نظر کے ساتھ پیشی کرنے سے وجہ تمایز کا پترمیل سکتاہے۔ اگراسلامی اصول ومقررات و گر کمبھہائے منکر کے ردیت میں بوئے توسطح وانش کی نزتی کے ساتھ بطود کمتی اپنی قدروتیمت کھو بیٹھتے۔ عالا کہ صورت حال اس کے بالک برحکس ہے کیؤکہ ہم دیکھ دہے ہیں کہ آج علمی و قانونی مجاسے میں اسلام کی موقعیت مزید مستحکم ہوگئے ہے۔

ے تھام آ آروکت و نوشتہ جات میں محدودا لفاظ کے قالب میں محدود معانی ہواکرتے ہیں۔ میکن قرآن نے محدودالعاظ کے قالب میں غیر تمیا ہی سعا لی سان کئے ہیں جو پروردگار کے لاتما ہی علم سے ماشی ہےاور قرآن کی یہ بہت بڑی صوصیت سیے جواس کو تسام کم بوں سے متیاز کردیتی ہے ۔۔۔ تران کا نیان طبیعت کا گویا دو سانسخہ ہے *کہ حب*س طرح گذشت دزمان ، دانشوں کی وسعت اور پوشیدہ خزا نوں کوفطرند آ شیکا دکر کہ سیسے اسی طرح فہودِ معاہیم جمیق وَادہ معانی مبیث قرآن میں آ شکار ہونے ہیں ۔ اگرچه فداوند کمنب سے لسینے کواٹ نؤں کے تعفل کی نماط محرا اور قابل در کہ قرار دیا ہے۔ کیکن اسی کے ساتھ ا نسان کی علمی ظرفیت . نظر ایت ، عقول زیادہ وعمیق ہو جائیں گے اور نط<sup>ل</sup> کم مستی ادراس کے علمی اصول میں تحقیقات ومطا لعات مبیّتر ہوگے ا درای طرح نفسانی در ومانی کا دشیں مبتنی زیادہ عمیق ہوتی میائیں گی اور وسیے تجربات تطام وقانون اجتماعی اورا صول روابط متوتی مِنت روش بورقے جا بی گے ۔ آتا بی لما تتورمباذبه كحه ساتحه اسرار ورموزا كابت فرآن وشعاع وحى البلى أشكارا بوسق جائي ا می لئے جن مفکرین سے مدنی ا در بین الملسی حقوق کے مشناخت میں اپنی پوری عرب گوادی بین وہ بھی قرآن کی بندجوئی کے نہیں ببویخ سکے بعول مولا لے متیان حصرت علىٰ قرآن ايک ايسي فروزان مشعل ہے جس کا فروغ کہھی خاموش نہيں برگا اورابسا گهرا در ایب کر فکربشراس کی گهرائی تک بیونخ نبین سکتی . ۲۰۰

ابتدائے طوع اسلام سے آئ تک بہت سی علمی وایمانی شخصیتوں نے مستران کی تنوع آیات کے نہم وادراک کے سلنے اپنے بند پروازافکار کو استعال کیا اور ہرزمانہ میں سیکروں مساہرین (اکہرٹ) اشخاص نے اپنی ایش استعاد کے مطابق آیات اوراس کے مفاہیم کے بارے میں کام کیا اور معارف قرآئی سکے

زیادتی کے ساتھ اور سطح بمیش واگای کے بلند ہونے کی وجسے خود اپنے آبار

میں تجدید تظرکر اسیا ور فری گرائی سیاس کی ارسائی کی جران کے بیٹے اٹھ کھڑا

ہواہیہ ۔ اور اس تنم کی ترمیم و تکمیل کے لئے بمیٹ بریدان کھلاہ ۔ اس کے
علاوہ برانیا تی دقیق وقیمتی کا زار تحقیق ومطالعہ کے لئے محدود استعداد اور
ضم ہوجانے والا ہو اسی اور اسس کا قیمتی سسٹم کچھاس طرح کا ہے کرچند
کارشناس واکبر می حورکز و می اور دائش آخریدگاری سے سرچشہ حاصل کئے
بیان قرآن کریم جو مرکز و می اور دائش آخریدگاری سے سرچشہ حاصل کئے
ہے اس مائے تمام انسانی خرد وا دراک اورافیکار اس کے غیر سناہی منبی علم و حکمت
کے تقابد میں ایک ناچے قطرہ اوراس حقیقت کے بھیرت و دانائی کے خیروکند و فرونگ

ادریه موضوع صرف تفنی و حقوتی مسائل میں منھر نہیں بی بلکہ محقیق ۔
معارف انسانی کے ہرد رشتہ کے بُعد کوکشف کرسکتے ہیں ۔ بلکہ حدید علوم انسانی
کے ماہرین روانشناسی اور فلسفہ ارتخ ،ا ور جامعہ شناسی کے ایکبیر رضی ایسے
دقیق علی اورٹ کھتے تکالتے ہیں جس سے پہ چلتا ہے کہ قرآن دارائے ظرفتہ المجمعی منسلے مارکتے ۔ اوراب کک ( قرآن کے علاوہ ) کو کیا ایسی کتاب نہیں دیجھی گئی جو
مارکتے ۔ اوراب کک ( قرآن کے علاوہ ) کو کیا ایسی کتاب نہیں دیجھی گئی جو
مارکتے ۔ اوراب کک ( قرآن کے علاوہ ) کو کیا ایسی کتاب نہیں دیجھی گئی جو
اس و سبع کا نات میں جودہ سوسال سے اصول و موازین کی وجزئی کے اعتبار
سے اس قدر کا را تعدود ضم ہونے دالی نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی واضح
سے اس کہ تحقیق و تفکی کے طفیل میں جونتی باللہ ہر سو اسے ۔ وہ ابتکار و مہارت

افق بکر ہونچنے کے داسستے کھوئے بکد غیرمسلموں نے بھی اس سلسلہ میں بڑی دفت نظر کے ساتھ تحقیقات کی ہیں۔ جن کے نائج نے فرشگرا سلامی کی وسعت میں موٹر حصد لیا ۔اور بیرمرف قرآن کا امتیاز ہے کاس نے اپنے پر قیمت نظمام کو شائسستہ میراٹ کے عنوان سے دنیا والوں کے لئے بطور بادگار حجوز ا۔

متمدن وترتى إفته دنياك وصع قانون كے سستموں كواگر ديكھا جائے تو قرآن کی بے شال ما معیت کا امازہ ہوسکتا ہے۔ ادراس سلسلس اس قرآن کے درمیان جوان نوں *کوعر*و ج کی نربیت دینے کے لینے نازل کیا گ تھا اور دو*سے* واضعین قانون کے درمیان ہم کوغیلیم تفادت کا اصاس ہوتا ہے کیؤ کمان ملکوں میں سکتا آذن قوانین کی وضع ایسی فضایس ہوئی ہے جومکمل طرح سے ذہنی وضالی تھی ۔اور " اس دمنے توانین کے سلسلہ میں اسی رشتہ کے دانشمندوں کے انکارسے اس امید پرامشفاده کیا گیا نحا که به داستهٔ ان ان کا تما مادی دمعنوی حرورتون کویو دا کرنگا لكن صرف عيني بهلوول كويش نظر ركھتے بوئے اور بنیادى حقیقتوں سے اس حدّ مک غفلت کرتے ہوئے کر کمبھی خوداین خوابشات کے مطابق قانون وصنع كرهيئے جاتے متھے اور نطام فطرت اورانسان كے باطن ميں جوطر بيقے حاكم سقصان سيحثم بوشي كربي حاتي تكمي حب كانتيجه يرمواكه نبطا برسالم وصيحبح قوانن تجربات کے بعدا بی کوماہی اور ما پسندیدہ نتائج کو طاہر کردیا کرتے تھے جس ک بنايران کی اصلاح اور تجدید تنظرحتنی و اگزیر ہوجایا کرتی تھی ۔

دنیایی کولی شخص به دعولی نبیس کرسکتا کراس کے فنی ا تبکارات ا در علمی تحقیقی آنا د ہر محصر میں سب سے برتر ہیں ۔ کیؤنکہ ضرودت تکا مل اس بات کوڈا نباتی ہے کہ زمان کے ساتھ علمی وتحقیقی سلسلہ بھی نئے سانچہ میں ڈھیل جا نیں اور فکری دعملی آنار بنیادی لحور سے تحول پذیر ہو جائیں بککہ ہر دانشمذ علمی مراتب ک وقدت ہوش کے ماقد وہ شیوہ اِئے بدیے تحقیقی سے دائیگی رکھتاہے لہٰ اَایات
کے مفاہیم و معانی کے سلامیں اپنے شخصی اسٹباط ہی پرمحدود نہیں رہنا چاہیے۔
دہ مخصوص مسان ہو خدا ، قیامت ، افعاق ، فقہ ، حقوق (قانون) سے مربوط
ہیں اور وہ اور نمی قصیے جو تر آن میں ذکر کئے گئے بیں ان کا ایک دقیق مطالعہ ادر
وہ وسیح مقاصد جو خشک ہے بے تر ظواہر سے سعتی ہیں ان کا اگراس بیش گونا کو انسے
مطالعہ کیا جائے جو اس طوائی مدت میں ظاہر ہوئے میں اور جنعوں نے انسان کو
مطالعہ کیا جائے جو اس طوائی مدت میں ظاہر ہوئے میں اور جنعوں نے انسان کو
شاف فکر اور باند مراص میں قدم رکھنے پر آمادہ کیا ہے اور اس کے ساتھ قرآن کی
شافت انسی تعدید کو دکھیا جائے اور ان تحقیقاتی مراص میں کہ جو آزہ ہا اور تناق وجود میں آئے تیں ان کی شاخت وادراک کو نیش نظر رکھا جائے تو ترآن کی ہے شال
وجود میں آئے ہیں ان کی شاخت وادراک کو نیش نظر رکھا جائے تو ترآن کی ہے شال

قرآن کی عظیم معنوی ثروت علی وفریشی و معت کچھاس قسم کی ہے کہ تھیں و دانشندوں کی تحقیقات کی بنیاد پراگر قرآن سے مرابط تا لیفات و آثارا ورتمام تعامیر جامع و موضوعی یا وہ تعامیر جو آیات اس کے اربے میں ہم کچھ کھی گئی ہے ان سب کے اربارہ کو د کیمھا جائے تو بیے تریشہ و اعداد کو د کیمھا جائے تو بیے تریشہ ان کی تعداد دسیوں ہزار تک پہونچ جائے گا۔ پس کیا یہ جامعیت استشنا ٹی ایک تاریک دور کے بسیاندہ ترین علاقہ (بینی جزیرۃ العرب) کے ایک درس افواندہ انسانی ایک کے انکار کا نتیجہ ہوسکتا ہے ؟ اور کی جمکن ہے آئی کے دور میں کوئی شخص اسلام کی طرح کا نظام قانون گزاری جو تمام شعبہ حیات کا جا مع اورد تیتی ہو بیشی کرسکت ہے جو صرف ایک ذوبین کوئی شخص اسلام سازی تک کے دور میں کوئی شخص اسلام سازی تک کے بین کوئی تا تا کے کے دور میں کوئی شخص اسلام سازی تک کے بین کہ بین انسان اور پاک فجا کی اور کوئی انسان کو در مازی سے ملکہ ماکر کے ؟

علی ، عقلی منطقی معیارگ تشکوب - برای ایسی ملموس حیقت کے بارے میں بحث ہے کہ بروہ اندان ما قل جرمقد ما آن افلا مات رکھتا ہو وہ بخوبی اس بات کا احساس کر کہتا ہے کہ یہ بشری کھا قت سے بالار قوت سے مرتبط ہے - پس کیا قرآن کے بیخصوصیات اور انحصاری استیاز کر جس نے اپنے ہیں اور قیمت اور ہمیت کو زما ڈ ابعد کے لئے پہلے ہی کی طرح سے محفوظ رکھا ہوا کی عادی اور فیلی بیں بی باید ایک سنداور روشن دیں ہے اس بات پر کواس کی برزی اور غیر تمنا ہی صفت ایسے آفریگا رسے منوب جس کا وجود لا تمنا ہی ہے ۔

بارهم بير فانسيى مشرق شاس محقق اپئ كتب

میں جامعیت قرآن کے سلسلمیں کمساہے:

رائیہ اریں ہریں کے دانشکدہ صوت نے تقیق فقد اسلامی کا بعتہ منایا جی میں چند موضو کے تقیق فقد اسلامی کا بعتہ منایا جی میں چند موضو حات کے ارسے بین فقت اِسلامی کے تقل برگیا توجلسہ سے برتصوب امر صادر کیا ۔ جب فقد اسلامی کا محضوص بغتہ ضم ہوگیا توجلسہ سے برتصوب امر صادر کیا ۔ بغیر کسی شک کے فقد اسلامی میل نی مسلامیت ہے کہ اس کو دنیا کے مشابع ِ قانون گزاری میں سے ایک قرار دیا جائے ۔ نقدِ اسلامی کے مختلف خاہب کے آزاد واقوال میں فراوان سسہ ما ہے محقوقی موجود ہیں جو ہر طرح ! عث تعجب ہیں - اسلامی فقدان اقوال وآ را دکے ہیٹی بنظر زندگی کی تمام صرور تون کو مورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ "





## نفوذ

قرآن کے خصوص کا ستشاکے شا ال کے گئے ایک اور دریے ہے اور وہ اسس کا حیرت انگیز حبّہ ایت و دوام ہے ، بہتریٰ ملی آ آرہوں اا دبل وشوی شا برکار آباس سے چاہے مبتدانیا وہ علاقہ سکھتے ہوں اس کو چند بار پڑھنے کے بعد آپ کوا حراس خشگی و طال ہونے گئے معد آپ کوا حراس خشگی و طال ہونے گئے محا۔ کیؤ کہ جاب ترین نوشتہ مبات اور آ ٹار جرآج کے یکل کے نوائی دہر کے شاہکار ہوں چو کھروہ نقطہ ٹابت و دائم نہیں ہیں جو جا و دائم کی ہے ہمرہ بردار ہوں بھک و و لے کے انتخار کو شائر کرسکتے ہیں کین رفتہ رفتہ کو ہش اور مبد کم ہوا جائے گا۔ اور آخریں یہ عالم ہوگا کہ وہ آپ کی توم کو بھی اپی طرف منطف نہیں کرسکے گا۔

Ð

یکن یہ عکول سخرس کو قرآن کہاجا آ ہے اگراس کا تحقیق کریں توجر ہر تعلیمات خوا ا کے قرآن آشا لوگ بخو بی جانتے ہیں کہ علاوت قرآن کا جذر کی بھی کم نہیں ہوا ۔ آپ کیڑوں ار قرآن کی تلاوت فرمائیے کین ہر رتبہ ایک نئی چیز ساسنے آلے گی جو دوح وجان کو ہے مخت آئیر قرار دے لیگی ۔ اود اس روحانی لذت کا اصاس قرآن کے جذب خاہیم کے اورا کے ناسب سے بواکر ہے ۔ ہر شخص اپنی علی ظرفیت وادراک کے فاظ سے قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اوراس کو دوحان سکون بھی اس صاب سے مل سکتا ہے ۔ مبذرة اتك شعاعين مسلمانون كيلخلاقي وروحاني حرش وتزكت كيرماتحة مكرست بالتزكيب ا کم طرف عیسالُ دربار کے مرکز مبشد میں محالمین کے دباؤ اور امناسب موقع وحمل کے با وجو د جفرينابى طالبك زبان سے ودوسرى طرف شهرمدينرمي مصعب ابن عمير كے زبان سے اسلام كى تروتى بورى تعى اور مناىنين كي تمام افداماً معاشر كي نيادى فكرى دعملى تغيرات اواسلام وقرآن کی بندی طرف میلان کی دعوت کوشکست دینے کیلئے بواکرتے تھے بیکن وہ صبشہ مدمنہ کی طرح دو سری جگہوں میں بھی اکا سیاب ر ہے ۔ قرآن نے اپنے پیغیام کے سساتھ اضانوں کی اختیاد میں وہ ضروری وسیلے بھی دیدسے جن سےانسان حق والحل میں سے كسى ايك كانتحاب كرسكے . كيؤ كم حب تك انسان ايك قسم كى وايشكى جيان بينى ستے لمائخ ومسنی کے بنسبت بدائر کے انسانی دندگی کا مقصد کے سنی ہوکر دو طالبے ۔ آج جبكه ترول قرآن كويوده صدى سے زياد ، گررگئے پيريمى دنيا كے محلف گوشوں سے ملاوت قرآن کی آوازی آئی ہیں۔ شہروں اور دیباتوں کی عمار توں سے بیابان میں ڈلیے ہوئے خیوںسے انران کی وقتی اقامت گا ہوںسے ، مسافرت میں ، مغصد مكربيو بيينے كے لئے رام بيمائى بيس ، دن كے ساعات ودقائق بيس، رات كے سلامے یں ، بندیوں پرچڑھے اورا زنے میں مختربہ کرایک جگہسے دومری جگرآنے جائے ين برمكر للونت قرآن كي آوازي كونجتي ربتي بي ، صغماتِ دل يرمستعد ذبن براس کا ایک نعش جیمایارتها ہے اور لطعن بیس*ے کراس کٹرت کے*ا دحوداس کی ازگ<sup>ی</sup> اور طراوت میں کون کی نبیں ہوتی ۔ قرآن اگرچے زندگی کے مخلف اعمال وشئون ومجرائے عواطعت میں درج بسن گیاسید میگن برقسم کی تحریف سے پاک ومحفوظ ہے ۔ اس سے بیشن سے بیات کہی حاسکتی ہے کراگر بشری وانش وعلم ومبز قرآن ک تروین میں دخیں ہڑا تو دحمرا نسانی آ اُدک *طاح* ایک معین وفٹ تک توہئت ہی متیاز بِنَا لَكِنَ مَارْتِحَ وسرنوشت إسان بيراس كا البركم بوق ربتى اوراً فركاراً كي ون وه

پانا ہوجا آ اود مرورِ زمانداس پرمہر زوان و مرگ ثبت کہ تنا ۔۔ لیکن مذاوند زرگ نے جس کی توانا کی ودانش غیر محدود ہے۔ اس نے قرآ کی کیم میں سخن کواس طرح کلمات سی تنظیم قرانا ٹیرسے کو سند کی سبے کہ وہ اپنی ازگی کے ہاتھ تھالب اِبدیت میں ڈھل گیا

قرآن بحیوس نے تاریخ وتمدن بشرکے تام بادیس بذر توجید کو میٹر کے کی

ذر داری اپنے کا ندھوں پر نے رکھی ہے اپنے عمیق القط کی تومنیج و تبیین میں خود

قاطع اور رساہے - عبت چنروں کی نفی کراہیے ۔ نشر انفلسریات اور کو اواندیش جو

وافعیات کو لمس نہیں کرسکتے ان کی مذمت کرتا ہے ۔ سعار ن ابنی کے سلسلہ

میں حق طلب و جند پرواز انمانی دورح کو اپنے عرفان بند معانی میں اس طرح مجذفہ

کردیتا ہے کہاں تحظ کمال پر بہونی کراپنے ان تمام علائی کہ جہانی مادی کے نظام پرحاکم

اقدار سے قطع کرت ہے اور ایک وسیع ترافق میں نگام ساکو گرودیتا ہے کہ جس بین گرار و دیتا ہے کہ جس بین گرار

برار برار پر بست ہیں۔ قرآن جس خدا کو دنیا دالوں کو ہجینوآ کمسب دہ ایک ایسی کھا قت ہے جوجاب آفر کے موج دات کی برتیم کی تشبیہ سے دور ہے اور جن کی ذبردست سنت تمام موجود آ پر ماکم ہےا ورجوعالم مفاہیم میں ایک بے نبایت مفہوم ہے۔ جس کی کو لیا نتہا نہیں ہے قرآن اس خدا کی معرفی حراحت کے ساتھ اس طرح کرتا ہے ؛ اس خدائے کی آکا کو لئے مثل دمانذ نہیں ہے۔ وہ سیننے والا اور میا ہے ، ا

ہم بمانتے بیں کرمطن م بہتی کے موجودات ایو ملہ میں یا طاقت ہیں اور دات پروردگا رِعالم کاتشبیہ مادہ یا لمانت سے قرآن کی تظریع مطرود ہے ، قرآن اس کی تعبیر

۱۔ سورہ شور کا آیت ۱۰

اصطرح كركب :-

یکوئی آگھواس کود کیونہیں سکتی ، لیکن وہ تمام آمکھوں کود کیمقیاب وہ تطبیت و نامرئی اور تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔ (۱)

Ð

قرآنات ن کونظام بستی میں تفکر دقیق ا در مغات وحوادث میں تعمّق کی طرف رہنما کی گڑا ہے۔ اکیسیومن رہر وحوادث اوران کے مقاصد میں امل و غور کرنے اورانفس و آناق میں اغد و باہر سے تفکر کرنے میں اس نتیجہ تک پہونچتا ہے کہ ہر معادثر اپنے فضو<sup>س</sup> راست میں ایک خایت کی طرف دواں دواں ہے۔ اگر اضاف کو نجات کی کاش ہے تو اس کو چاہیئے کہ حوادث کے دائمی حوکت اور تقادا تذکی طرف جانے والے قافلہ سے اپنے کو جاہئے کہ کرا۔

جولوگ کیستے بین کرخداان تین میں سے ایک ہے امہوں نے کغراضتیاد کرلیا ۔ ۲۰)

۴-سوره مائده آیت س

۱ ـ سورهٔ انعام آیت ۱۰۰

اس طرح جناب عزیز ومین کوخدا کا بیا ماننے کے نظریہ کو گذشتہ توگوں کا ہماندہ عقیدہ سمجھاہے جنا پنرارشا د ہوتا ہے :

یمود و نصاری عزیر وسیح کو خدا کا بیا کیتے ہیں یہ وم کلا کہے می کو ذبان سے کہتے ہیں اوراس بات میں ہر لوگ کیتے سے پیلے والے ان لوگوں کے

پیرویی جرکا فرتھے۔ (۱)

قرآن لینے دسول کو نحاطب کرکے کہناہے :

"آب کهدیجی نفرمین مرف خدا کے نئے محضوص ہے خداکا زکو کی بیٹا ہے نہوں کو گی بیٹا ہے کہ ہے اور دعزت واقتدارا سی کو گی نقص پیدا کا اسے کہ وہ دوست و مددگا رکا محتاج ہو - برابرخدا کی بزرگرین او ماف سے ستائش کیا کرو - دا،

مختری کرزان ایک چوسے سے سورہ میں شرکسکے برقتم کے تشکر کو با لئ قرار دیاہے :

مد اے ہمارے رسول کہد دکر دہ خدا کمناہد، وہ سے خالی ہیں ہے \_\_صدرکے منجلا اور معانی کے ایک معنی یہ بھی ہیں سے زکوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بٹیا ہے اور نہ کوئی اس کا شاں و ہمتا ہے ۔ دس

اورچوکوبلودیمی ماده مجوف اور نیج سے خابی ہے اورخودا بُوں کے اندر جو دنیائے مادی کے تشکیل دہندہ ہیں ،حیرت انگیز فاصلہ و خلاموجود ہے ۔ مورُہ توجید کواس آیت میں اس بات کی تفریر کا کردی گئی ہے کہ خلااز تسم مادہ نبیں سیے جو مجوف اور بیج سے خالی ہو۔

آیت ۱۱۱ ۳۰ موره توجید

۱- موره توب آیت ۲۰

Ð

پول کا رئس ابر سولد ہے : کیا خلا ایک شخص سے ؟ بعض کہتے ہیں باں مکن میں خیال کرا ہوں کہ علمی تعلق الظر سے ایسا نہیں ہوسکتا ۔ علی کاظ سے خلاکوما دی نہیں تصور کیا جا سکتا کیو ککہ وہ بہشر کے تعدرت و توصیف مادی سے خارج ہے ۔ لیکن بہت سے موجودات اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے آثار صنعت کو دوش کرتے ہیں کہ وہ غیر محدود عقل وعلم و وقندت کا مالک ہے دن

واین اولت مشبورشیمی دان کمتا ہے: ۔

خدا مادی قوت و محدود نہیں ہے اور محدود فکر و تجربراس کی تعربین یا تجدید بھی نہیں کرسکتا ۔ ضاپرا بیان و مفنیدہ ایک تنبی امرہے ۔ اگر میر علم کے ذریعے علت اولیٰ و حلت انعلل کا آبات غیر مستقیم طسر نعیتہ سے اس قلبی ایمان کی تائید کرتا ہے ، ۲۰

دجود خدائے داصدگ اس طرح توصیف منطق علم ہے ۔ قرآن مجدیمی عایترین خقائق علمی اور واقعیات تطام آ فرنیش کے مائد ذات امدیت کی قرصیف کرتاہے ۔ قرآن کے معارف عقلی کی اہمیت وارزش اس وقت واضح ہوتی ہے ۔ بعب خداشناس سے متعلق آیات کی تحلیل میں ہم تعلیقی دوش اختیار کریں اوراس سلسلہ میں ہونائی ، بہ طرفہ دردشتی ، عرب جابی کے عقائد سے بھی ہمٹ کریں کہونکہ یہ وہ مذہب ہیں جواس وقت دنیا کے ایک صدیر فالیس تھے ۔ اس ہے طرفا ذاور دقیق مقابل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہم کواسلام کی حقائیت سے جواہیئے تمام احباد میں توصید خالص پراستوار ہے اوردی تعلیم

٢- اثباتِ وجود خدا : من ٢٣٠

قرآن ومعارف سرثناد وفیمتی جن کومچودہ سومال پہنے سے بم کوسکھا یا ہے اس ۔ ک طرف دہنمائی کرےگا .

ک طرف رہمانی کرے گا. جوشخص سلامے دین سے سلم ہے اوراسلامی شعوروآ گاہی رکھتا ہے وہ لینے تمام دجود کے ماقے ہوائے اپنے ایمان اوران چیزوں کے جواس کو اکسس کے بدرتما کک پیونچاتی ہیں کسی اورسے دل نہیں بگا سکتا ۔





اس میں کوئی شک بہیں ہے کہ انبیائے ماسلف پرایان دکھنا مسلمانوں کا ایک اعتقادی دکن ہے ۔ پودی کا ریخ انبیاء شا بدہے کہ برنبی کا مقصدانسان کو نسراز توحید تک پہونچانا تھا اور یہ ایک ایسی زنجیرہے کراس کی آخری کڑی خاتم المرسلین اس پرختم ہوتی ہے ۔

بیں۔ قرآن کا اعلان ہے:

بم سنيروں کے درميان کوئی فرق بنيں رکھتے (۱)

بعثت انبیاد کاپردگرام توازل سے سطے شدہ تھا۔۔۔۔مراتب انبیاد کاسکہ تددیجی بدایت انبیاد کاسکہ تددیجی بدایت انبی کا رسے کا سکسکہ تدریجی طورے انسان اپنی کا رسی کا سکسکہ تدریجی طورسے آگے براھا ہے اسی طورح انبیاد نے بھی اپنی دسالت کو سی پیشردی کے صاب سے بھی آبنگ کیا ہے اورانسانوں کو آنے والے رمولوں سے بھی آبنگ کیا ہے اورانسانوں کو آنے والے رمولوں سے بھی آبنگ کیا ہے اورانسانوں کو آنے والے رمولوں سے بھی آبنگ کیا ہے اورانسانوں کو آنے والے رمولوں سے بھی آبنگ کیا ہے اورانسانوں کو آنے والے رمولوں سے بھی آبنگ کیا ہے اورانسانوں کو آنے والے رمولوں سے بھی آبنگ کیا ہے۔

آئی بیاد پردس اسلام نے ابیا نے مابقین کی دسالت اورائی آنمائی گابوں
کی آید فرائی ہے ۔ اوران انبیا انے بھی اپنے سے سابق انبیا کو قبول کیا ہے اور
اپنے بعد آنے والے انبیا دکی فوشخری دی ہے ۔ اوراس طرح اویان البی کا ارتباط
مذاہب حق کے معماروں کے واسطہ سے پورسے بقین کے ماتھ اعلان بزیر ہوا ۔
مذاہب حق کے معماروں کے واسطہ سے پورسے بقین کے ماتھ اعلان بزیر ہوا ۔
اگر یہ تنہا ایک بینر کی شارت کی کے نوت کی تھا نیت پر قطعی دلیں نہیں
ہے ۔ البتدا کی ایسا قریب ضرور سے جس کے ذریعہ برگزیرگا ن خدا اور سے جا نبیا،
کی ایک مذکب بھی ان ضرور ہوجاتی ہے اور نوت کی حضوصیت کو اس کے جمرہ
پر د کم معاجات کے بیان ضرور ہوجاتی ہے اور نوت کی حضوصیت کو اس کے جمرہ
پر د کم معاجات ہے ۔

کس بن کی بشارت آئدہ بی کے لئے اگر دلیسل ہوتی تو چوکڑ ام کا اعلان ایک امرت اردا دی سے بیتیا کوگ اس سے سودِ استفادہ کریے ۔ اسی طرح وقت ظہور کا پہلے سے شخص و معین کر دینا چاد سومیس اور وصوکر دینے والوں کے سلئے بہترین موقع ہوتا وہ پہلے بی سے اس بات کے سلے زمن بجوار کریتے اوراس مور

ا\_سورُه بقرهِ آیت ۱۲۵

میں متعدد مدعی بیدا ہوجاتے اورا نکادمردم پراگندگی کا ترکار ہوجائے دیسے بہات مزور ہے کہ جونوگ واقع بین اور دفت تعطر کے مالک ہیں ان کے لئے ان ہوئوں میں اور باطل وگراہ عنا صرکے درمیان ہی مدعی کا تشخیص کرمین و شوار نہیں تھا۔ کین اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چلہئے کر زیادہ تر وگوں کی سطح بینش اور تعنی رہت یا لین ہوتی ہے ۔ ان سکے لئے جب جتی وباطل مخلوط ہوجائے واس کے درمیان چہرہ حتی کی شاخت بہت مشکل ہوتی ہے ۔ اور بہت سے لوگ اس کے درمیان چہرہ حتی کی شاخت بہت مشکل ہوتی ہے ۔ اور بہت سے لوگ بالمل وجاہ پرمت مدعموں کے بیکا لئے ہیں ۔ اور اب بھی آ جائے ہیں ۔ باطل وجاہ پرمت مدعموں کے بیکا لئے ہیں ۔ اور اب بھی آ جائے ہیں ۔ کی علامتیں انسان کو مشخص کر دیتی ہیں اور پھراس کے بعد محتی حصرات کا کام ہوا کی علامتیں انسان کو مشخص کر دیتی ہیں اور پھراس کے بعد محتی حصرات کا کام ہوا ہو جائے راہ کا کام کریا ورنہا ہے ۔ کوان خصوصیات کے مالک کی تشخیص کے لئے جائے راہ کا کام کریا ورنہا ہے خلوص و ایک لمینتی کے ساتھ ان صحنات کو مدعمی درسالت پر منظبی کرکے خلوص و ایک لمینتی کے ساتھ ان صحنات کو مدعمی درسالت پر منظبی کرکے ماک کام حس میں کہ کی حالے ماک کی سے ماک کی سے ماک کی سے کان حس و ایک لمینتی کے ساتھ ان صحنات کو مدعمی درسالت پر منظبی کرک کے ماک کی سے ماک کی سے کان حس و ایک لمینتی کے ساتھ ان صحنات کو مدعمی درسالت پر منظبی کرک کے ماک کو میں کی حسل حل کریں ۔

اصوتی طورپرزدین عیسی سفا دند دیگرا دیان سفتیمی بید دعوی کیا ہے
کدین مسیری ابدی و دائمی سبے اور عیسی خاتم ابنیس بیں اس کے برخلا مناسلم
سفرا بینے کوآخری دین اور کاس ترین دین سے متعارف کرایا ا درا پہنے لا نوالے
کوخاتم ابنیس بتایا ہے ۔ اس مئے خرورت ہے کواسلام کی آسمانی کتاب میں
کسی فتم کی تحریف نہ موسفے کی گارٹی دی جائے ۔ اور لیسے لوگوں کے اِ تھ کو آء
کر دیسے جائیں ۔ جواس میں تحریف کرنا چا جی اسلام اور عیسائیت کی کتابوں
میں بنیا دی فرق یسب ہے کہ عیسائیت فاقدا یک متن و می تنجیت شدم ہے اور اسلام
میں بنیا دی فرق میسب کے عیسائیت فاقدا یک متن و می تنجیت شدم ہے اور اسلام

الجیل مقدس کے مِتنے بھی سنے ہیں وہ اب کہ ہماری دسترس میں ہیں اور دانشندوں نے وسیح مِیانہ پران پر نقد د تبصر وکیا ہے۔ اور نقاد محققین جن کے اس مختلف و شغا وت الجیل کے سننے موجود ہیں اس سنچر پر پہننچے ہیں کرتا ہے عہد مجد میں بہت زیادہ وگرگوی پائی جاتی ہے اور ایسے دلائل موجود ہیں جر اس بات کی مشامدی کرتے ہیں کرتمام اناجیل زادہ تر شخصی فکار و عقا مگر پر تدوین کے گئے ہیں۔ تدوین کے گئے ہیں۔

جان اس کرنت سیخیت ایک ایسے دیانت کا ادیان میں کہتا ہے :

سرگرزشت سیخیت ایک ایسے دیانت کا ناریخ ہے جس کی نشو و نما اس عقیدہ پر ہو لئہ ہے کہ خواشارع و بانی کے جسم میں مجسم ہوگیا ہے ۔ پوری عیسائی تعلیم اس قصنیہ کے اردگرد گھوستی ہے کہ جاب عیسیٰ دات الوہیت کی دوٹن ترین مظہر سیھے ۔ کین تیآ ہیں جو تجسیم الہٰ کے عقیدہ سے شروع ہوا تھا منعلب ہوگیا اور تقریباً ہی تما کہ کروریوں اور نارسائیوں اور تما نلات کے ساتھ ان میں متجلی ہوگئی ہے ۔

مذہب کی واشان بہت لبی ہے اور جو کہ مذہب بلندی وہت یہ نام آوری و مرامی سے دوچار رہے ہے ۔ اس سے اس کے اس کی داشان پر معنیٰ ردئے ۔ و مرامی سے دوچار رہے ہے ۔ اس سے اس کی داشان پر معنیٰ ردئے ۔ و میں بین جی دین میں روحانیت کے استے بلندتھا صد عبرت انگیز رہی ہے ۔ دنیا کے کسی بھی دین میں روحانیت کے استے بلندتھا صد خبیں بین جینے دین اسلام میں جی ۔ نیز اسلام اسی اندانسے سے اپنے اعسالیٰ نبیں ہیں جینے دین اسلام میں جیں ۔ نیز اسلام اسی اندانسے سے اپنے اعسالیٰ نبیں ہیں جینے دین اسلام میں جیں ۔ نیز اسلام اسی اندانسے سے اپنے اعسالیٰ نبیں ہیں جینے دین اسلام میں جیں ۔ نیز اسلام اسی اندانسے سے اپنے اعسالیٰ نبیں ہیں جینے دین اسلام میں جیں ۔ نیز اسلام اسی اندانسے سے اپنے اعسالیٰ نبیں ہیں جینے دین اسلام میں جین ۔ نیز اسلام اسی اندانسے سے اپنے اعسالیٰ نبیں ہیں جینے دین اسلام میں جین ۔ نیز اسلام اسی اندانسے سے اپنے اعسالیٰ خوالی اسے اسے اسے اعسالیٰ اسلام میں جینے دین اسلام میں جینی دین جو سے دینے اسلام میں جینے دینے اسلام میں جینے دین اسلام میں جینے دین اسلام میں جینے دین اسلام میں جینے دینے اسلام میں جینے دین اسلام میں جینے دین اسلام میں جینے دینے اسلام میں جینے میں جینے دینے اسلام میں جینے دینے اسلام میں جینے دینے اسلام میں جینے دینے میں جینے دینے اسلام میں جینے دینے اسلام میں جینے دینے اسلام میں جینے دینے میں جینے دینے اسلام میں جینے دینے میں جینے اسلام میں جینے دینے میں جینے دینے میں جینے دینے میں جینے دینے

ان مالاًت کے اوجودا یسے شوابد و دلائل موجود ہیں جن سے نابت ہو تا ہے کو انجیل ہیں آئی ہوئی یہ تعظیم ((روح ملاستی) اور اور وح القدم س)، ، « نشیب دہندہ )، سب کے سب بینمبر اسلام پر منطبق ہوتی ہیں۔ انجیل میں

متنا صد سے بہت دورہی نہیں رہا ہے ۔

ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حوادین سے فرمایا : اس کے بعد میں تم کوگوں سے بہت زیادہ نہیں کہوں گا کیونکراس کا ننا کارٹیس آئے گا ادر مجد میں کچونہیں ہے ۔ ۱۱)

م لین ببتسلی د بنده کو باپ ک طرف سے تمہارے پاس بھیجوں گا بینی روح راستی جویدر کی طرف سے صا در ہوگی وہ میری گواہی دسے گی " ۲۱) و میں تم سے سے کہا ہوں کرمرا حایا تہارے لئے مفیدہے کیونکہ اگرمین نرحاوٰں توتستی دہندہ تمہارے پاس نہیں آئے گا . کین اگر میں مِلا حا دُن گا۔ توا*س کو تمہارے* یاس بھیجوں گا ۔اس کےعلا وہ بہت سی جی<sup>س</sup> میری تعارمی بیں جن کوتم سے کہنا جا تا ہوں مگرتم ابھی اس کے رواشت كى لما قت نهيں ركھتے . كيكن جب وه روح راستى آلے گى توتم كو يورى سیال کی طرف مایت کرے گی ۔ کیؤ کد وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کیے کی ملکہ جو کچھ سنی ہے (بینی جروحی سنے گا ) وہی بات کیے گی ۔اور اروہ یہ ا تم كوآ ئىذە امور كى خېر دىے گى اور وہ مجھ كوعظمت وجلال بخشے گى!' (٣) « لیکن تسلی د ہندہ روح القدس کے پیراس کومیرسے ہام سے بھیجے گا . وہ نمام چیزوں کی تم کو تعلیم دے گا۔ ادر جو کھیدمیں نے تم سے کہاہے وہ تم کو اس کی ماد دلائے گا ۔" دنم)

اگر بم کمبیں کرت تی دہندہ وہی روح القدس سے اتو یہ درست بنین کمکیاً) کیؤ کمہ روح القدس بمیٹ جھٹرت عیسیٰ کے ساتھ دسیتے تقعے تو بھیرحسزت

۱- یوخناباب ۱۷ آیت ۲۰ ۲۰ یوخناباب ۱۵ آیت ۳۹ ۳ - یوخناباب ۱۷ آیت ۲ تا ۱۵ ۲۰ یوخنا باب ۱۸

عین کا یکهاکس طرح صمیع بوسکتا ہے کہ ۔

" جب تک میں نرجاوں گا وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتے " ؟

حضرت عيسى في فرالي:

میرے بعد رہرجیان آئے گا وہ تم کو پوری سجائی کی بایت کرے کا اس کا مطلب یہ ہوئے ہوئے گئی ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہو یہی ہے اسوں نے اس آنے والے کے دین ہے کمال کو پیجان لیا تھا اورا کسی رہبری حضرت محد ص کے علاوہ کس پرمنطبق ہے ؟ اس طرح جب سیح کے کہا :

° دومیری کوای دے گا" یا « ده محصے عفلت بختے گا"

آپ خود ہی موصی حضرت محدی کے ملاوہ کون سے حب لے عیسی کوعظمت مبلال بخشا ا ورجباب میریم کومیو دیوں کے ناپاک الزام سے بری قراد دیا ۔

آیا بہ سارے اعمال دوح القدمی سے صادر موسے یا پینمبراسلام سے ؟ است کے ساتھ اور کی آیات گواہی ویتی ہیں کہ ؟

" تستی دبنده" یا سروح القد من یا سردح داشی " حضرت محد علاده کوئی دوسسرا مونبین سکت به بهی آسمانی کت بون میں لفظ فار فلیط استعمال کیا گیا ہے میں بوخفظ "احمد" اور "محمد "کے مرابرہے - میکن انجیل کے ترجمہ کر موالوں فی لفظ "پر بھیتوس" کو جوا کی ہونائی کا خاص لفظ ہے ادران کے معنی احمد کے موقے ہیں" پار کلیتوں " خوال کیا ہے ادرانگریزی میں اس کا ترجمہ" تسلی دہندہ "کیا اکیا گیا ہے اور دوسری زبانوں میں اس کے شبید ترجمہ کیا ہے۔

مذاس للساري ببتراجعي

ڈ اکٹرمورئیں ہوکا ی

شرح ک ہے وہ تررکرتے ہیں :

انجیل بوخاکے برا بواب اسلی مسائل اور بیادی اہمیت کے مامل مسائل کو بہتس کرتے ہیں کہ جوتمام علمت وشکو مسکے ساتھ اساتدہ کی اپنے ٹاگردوں کے ساتھ خلامقان کرنے کے سے محضوص کئے ہیں۔ جو چیزوا تناؤں پر حاکم ہے" اور یو وایک کلہ والیسین

میں ددک کرنے کے قابل ہے " وہ آندہ انسان کے سلنے فائدہ نخش ہے جو صفرت میں کی کے واسط سے چین کیا جارہا ہے ۔ نیزا تناد کا دل بھی ہیں چاہا ہے کہ ان دھیتوں اور اسکا کو اپنے شاگر دون تک ہو نجائے اور شاگر دوں کے دریعہ تمام بشریت کوابلاغ کرے اوراس رہبر کی تعین بعی کرناچا ہا ہے جس کی اس اساد کے مرفے کے بعد اسان بردی کریں۔ انجیل یوضا کا میں مربح طور براس رہبر کا نام یونا نی لفظ" پارا کلتوں ہے ۔۔۔ انجیل یوضا کا میں مربح طور براس رہبر کا نام یونا نی لفظ" پارا کلتوں ہے ۔۔۔ بھی کو فرانسیسی زبان میں پارا کلت ( فار فلیط ) کہتے ہیں ۔۔۔ واضح کرنا چاہتا ہے ۔۔۔ ہی کو فرانسیسی زبان میں پارا کلت ( فار فلیط ) کہتے ہیں ۔۔۔ واضح کرنا چاہتا ہے ۔۔۔ ہی کو فرانسیسی زبان میں کرمے کا جگر جو ہونا ہے کہ اور وال آیت کے آخری گئی ہے ) اس بات کو کہے کا اور تم کو امورا اندہ کی خبردیگا ۔۔۔ کو سروح مقدس " کی طرف منوب کردیا جائے ۔۔۔

یہ بات قابل درک بنیں ہے کہ " روح مقدیں " کے لئے یہ مان یہ جاسئے کہ وہ خود سے گفتگو نہیں کرے گا جگر جو کچھ سینے گا وہی کہے گا ۔ جہان کی میری معلومات بیں کہ یرمسئل جس کی تنفیسل کے سئے منظق حکم دیتی ہے مطلقا اس کی شرح و تغییر نہیں کی گئی ہیں ۔ دفغا کا صحیح مطلب جانئے کے سئے بین کویونا نی کومینی بنا ان فروری ہے اوریداس لئے بھی بہت صروری ہے کہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ یوحنا نے ابنیل کویونا نی زبان میں تکھا تھا ذرک کی دوسری زبان میں ۔ اب آپ اس مقام کود بکھئے جباب انجیل بوخا کے مطابق حضرت عیسی فرائے ہیں :

یں پدسے استدعا کروں کا کروہ تمہارے لئے دوسرے فارقلیط کو بھیجے دےگا۔ حصرت عیسلی ٹری وضاحت کے ساتھ یہ کہنا جاسبتے ہیں کرانسانوں کے لئے دوسرا شغیع جمیعا حائے گا جس طرح وہ اپنی زینی زندگی جس لوگوں کے نفنے کے لئے خداوندعا لم کے زدیے شغیع تے ۔۔ ایسی صورت میں منطق آام کی بنیاد پر ہم اس نتیجہ پر بہونی سکتے ہیں کہ یو خاکے فاد قلیط کو جاب عیسیٰ کی طرح ایک موجود بسشری کے عنوان سے قبول کریں جو سیننے اور ہو لینے کی فا قت رکھتا ہو مینی یہ وہ استعداد ہے کہ یونا نی انجی ب بوضا مریحی وقطعی طور پراس کولازم مجمعتی ہے ۔۔۔۔۔۔ جناب عیسیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ضا میں موال جس کو جس کے گاجوان چزوں کا حاس ہوگا جس کو انجیل یوخل کے انجیل یوخل کے ایک بھر کے دائے کو اس پینیم سے فاد اس پینیم سے فاد اس پینیم سے فاد اس پینیم سے فاد اور وہ خدا کے پیام کوانسانوں کے لئے کھراد کر سے گا۔ انجیل یوخل کے متن کی منطقی تعنیر ای طرح کی ہے اگر کھات کے واقعی معنی بیان کے جائیں ۔۔ متن کی منطقی تعنیر ای طرح کی ہے اگر کھات کے واقعی معنی بیان کے جائیں ۔

بیت زیاده اختمال بیسبے کہ" روح مقدی "کا کلی حجر مبارے ایس موجود تن بیں ہے وہ بعد میں اضافہ کیا گیا ہو۔ اور اس اضافہ کو عمداکیا گیا ہو۔ اور اس کما ظرے عبارت کے ابتدائی مغلی "جوعیسی کے بعدا یک پینم بر کے آنے کی خبر دیتی ہے تیں تعینیر دیا گیا ہو۔ (۱)

فرانن کے بہت بڑے دائرۃ المعارف کے رج ۲۰ من ۱۷ء مرکار محمد کے شرح کے مغن میں اس طرح تحریر ہے ؛

محدِّدی آسلا کے اِنی اور خوا کے بھیجے ہوئے آخری پینبر ہیں۔ محدُّ کے معنی محد شدہ کے بی اور یہ محد'' بعنای تمجید و تجلیل سے مشتق ہے ۔ ایک مجیب اِتفاق یہ ہے کر ایک دوسران م ہی جواس '' محد'' سے شتق ہےا ور نفظ محد '' کاکامل متزادت ہے اور وہ'' احمد''ہے جس کے بارے بی زیادہ اختال یہ ہے کہ عرب تان کے سیمی حضرات اس لفظ کو '' فار قلیط'' کے نفیین کے لئے استمال کرتے

۱۔ تورئیت انجیل ،قرآن دعلم می ۱۵۲،۱۵۰ ،۱۵۳

دستے بوں ۔

احدیعنی بہت تعربین کیا ہوا اور بہت مجلل یہ نفط" پر میکلیتوں "کا ترجہہ اور است تباغ کھط" پارا کلیتوس "کواس کی جگر پردکھ دیا گیاہے ۔ اس سلنے مسسلمان مذہبی دائٹروں نے مکرر یہ ابت تھی ہے کواس تعط سے مراد بینمبراً ساڑ کے مہورک بشایت ہے ۔اوروٹ آن نے خود مجی بطورا علان مورہ صعت ہیں اس موصوع کی طرف اشارہ کیا ہے انتھی -

جى آيت كى طرف دائرة المعدف في الشاره كياب اس كا ترجمه ياب:

جب جناب عیسیٰ نے بی اسل ایس سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف و بی فداکا ہیں ہ ہوار ہول ہوں کر میرے سے جو قردیت ہے میں اس کی متعافیت کی تقدیق کرتا ہوں اور نم کو ایک اسے نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا اس اس کہ سیا ورجومیرے بعد آنے والا ہے ۔ اورجب بینی براسلا کا وائی و معجزات کے ساتھ لوگوں کے پیس آئے تو وہ کہنے تھے کر بر کھلا ہوا جا دوسیے ۔ (1)

ترآن دوسری آیت یس کبتاب : (۲)

اس گرده بیرد و نصاری پرخداک رحمت ہے جواس نبیامی کی بیردی کر ہےجب کے اوصا ف وضوصیات کو قدیت و انجیل میں دیکھا ہے۔ وہ نبی ان توگوں کو کئی پر آ مادہ کرآ ہے برائیوں سے دد ک ہے پاکیزہ چیزوں کوان پر ملال اور پید چیزوں کوان پر حرام فرار دیں ہے۔ اور شکین دیر شفت کا لیف کے قید و بند کوان کے با تقوں اور باؤں سے اٹھا دیا ہے۔ ایس جو لوگ اسکے کر دیدہ و بیرو ہوئے اور اس کو گڑی رکھا اور اس کی مدد کا داس کے فران وروش پر وکراموں کی بیروی کی تعیباً وی توگ کا نات کے نجات یافت ہیں۔

۲ يىورە انعۇف آيت ۱۵٦

۱\_س معت آیت ۲



اسلام کے اخدخا تمیت ایمان مذہبی گی ایک اصلی جڑمان گئی ہے یہ دسول ملام کے بعد بردسول کی نئی کرتی ہے ۔جس وقت ہم اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں برگز برگز پینچبر ایسلام کی خاتمیت سے غافل نہیں ہوتے ۔ کون سلمان ہے کہ محمد کی یا دیکے ساتھ ان کی خاتمیت کو یا و نر رکھے ؟ اوراس بات کی تردید کرے کرتران وحی ا کہا کا آذی پنیام ہے ؟

اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے بارسے میں ہم کونہیں معلوم ہے کہ اس نے خم رسالت کا اعلان کیا ہو ایکی آنمانی شخصیت نے یہ وعویٰ کی ہوکراس کی نبرت ابری اور رسالت جا دوانی ہے ۔ ابتہ طلوع اسلام کوجود و سوسال سے زیادہ ہوگئے اوراس طولانی مدت میں بینیم اسلام کو فاتم المرسیس کیا جا آرا کر آپ نے شرائے گذشہ کی تحمیل کردی ۔ اور جشتوں کے آخری تکامل کی قدر و فیمت کوا پنے منطقی واصولی پروگراموں سے دا ضح کردیا ۔ اس کے برخلاف دیگر دینی مکائب مرف ایک زمانہ یا محضوص حکمہ کے لئے محدود تھے ۔ صرف اسلام ، کی ایسا مذہب ہے جو تمام رسائتوں کا جا می ہے اور دوء کسی میں درخت نے میں سیمائے درخت نے موزا سالام ، کی ایسا مذہب ہے جو تمام رسائتوں کا جا می سیمائے درخت نان ہی سرحہ کے سئے محدود تھے ۔ صرف اسلام ، کی ایسا مذہب ہے جو تمام رسائتوں کا جا می سیمائے درخت نان مورک کواک عنوان سے ہمچنوا ہے ہے کہ آپ کے بعد باب بنوت بدکردیا گیا ہے ۔ درخت ن مورک کواک عنوان سے ہمچنوا ہے ہے کہ آپ کے بعد باب بنوت بدکردیا گیا ہے ۔ لیکن صرورت بعبت جو سبب بی بائی جیات ہے اور خود تم بنوت ہو متر ہے ان دونوں کے درمیان تما تعنی کوکیوں کر دور کریں ؟ مقررات اسلام کے آتا باب نغیراص اور شئے سن

ومفاہیم کیجستجو کے درمیان کونکر جمع کریں ؟

آج جيكه يكنيكي اورصنعتي تحولات انسان كوابك موجود نوخو كيصورت بين طابركياب اورمسلسل ان تحولات کی کوشش بر سیے کرزندگی کے تام شعبوں میں میدیداصول وتطام کی پروی کی مبائے تو پیرانسان اپنی تحول اِجماعی اور زندگی کو کس طرت اس مذہب کے سوالہ كرد يجميده موسال يبليآ إبوا درانسان كواكسستها في غيرستحول اورثات اخارى طرف دعوت دیا بوادراس کو تطام دیریه می برقتم کی محبدید تطرسے روت بوج جں اللم نے مسلوختم نبوت کو پیش کیا ہے و بی اس کا جراب بھی دے سکتا ہے اوراس کی تغییل یہ ہے کرانیا ، کے رسالتوں کی تجدیدا ورسیے درسیے رسولوں کو ، تیسیف ک علت و مخریفیں تھیں جوآسمائی کی بون اوراسمانی تعلیمات میں بیش آئی رہتی تھیں ادراس للطان میں بشر کے ارشاد و بدایت کی صلاحیت سفقود ہو مباتی تھی اور دوسرے نى كوبمىيغايراً ما تصار يكن حيد بشرت دشد و قاجيت <u>كا</u>س مرحد تك مويخ كمي كم دین تعلیمات و سن کو تبدیل و تومین سے بیجا سکے اوراس کونشر کرسیکے تو تجدید<sub>ی</sub> رسالت کی بنیادی علت اور بام نوک منرورت خود کخود منتم ہو جائے گی۔ ادراس بنايرعصرظه ودموك اسلام وكمرانبيا سكراعصارسي مكل طرح سيمتاك ہے کیوکہ بشداس زماز میں بوغ مِکرکی منزل میں ہو رخے جا آ ہے اور متم رسالت کے سارے شرائطامهیا بوجاتے ہیں ۔۔۔۔اجماعی لموخ اور علم و دانش کا طعوع إدر انسان کاس درجهٔ تک بهویخ جا ای کرجان پروه خودآنمانی دین کا مافظ وسلنی نظیم یہ ہتیں سبب بن جاتی ہیں کرخاتمیت کے رکن مہم کا تحقق ہوجائے ۔ اور تبلیغ وارثیاد و داست کا وظیعنہ دانشندوں اور علماء کے سپرد کرد اصلے کیو کاس کے بعد خود بشر اس کنب کی مددا دراینے دند فرمبنگی واجمّاعی کی کمک سے اپنے معنوی تحصیلات و ار بنی میراث ک مفاطت کرسکتا ہے ۔ اور آخری پینیر ای آخری کتا ہے ہی ترمین

وتغییر کوردک سکت ہے کی کواس کے بعدیہ رسالت ایک جماعت کے کندھوں پر آپڑس گاور ایک آدی اس کا مسؤل نہیں رہبے کا جیا کہ قرآن اعلان کر آسے: "تم میں سے ایک ایسے گردہ کو ہوا جا ہیے جو خبر کی طرف دعوت کریں اور نیکی کا قرآن دیں اور برائیوں سے دوکیں۔ ۱۰

تحولات اِجَاعی کے سلسلے میں انسان اس بھر ہوری کا انے کا کرجب ہے کہا بواحوں کا اُرْخَمَ ہوجائے کا اور وہ تطبا می آدارک کے لئے آ ماد، بوملے گا کہ جرئر ختم ہونے کے بعد پیرستر آختم ہی رسبے گا اوران آن اپنی بینا کی وبھیرت و تعمق ر وست ورُد بائے وہی اورا تخاب درست کے ساتھ اپنی سرنوشت کو ایک شک دمرا ان حالات بین ایک نکری واجتماعی نظام ہوزم ہے تاکر آدمی کے افکار وعمل کو جرکزا زیر بارو طاقت فرسا تعلقات وواہستگیوں سے آزاد کرسے راوراس کے دائمی مجابا کوعمل میں بھی اور کھر میں مجی سازمان عطاکرے ۔ قرآن مجد خطوط اساسی کے اگر جاوداتی معجزہ کواوراس نظام کو پیش کرتا ہے اوراسان اسی فرینگ سے جادہ کوسطے کرایا اور آھے کر شھے گا۔

اسلام معکرملام اقبال د بوری کینے بیں :

ایسا معلوم بنوا ہے کہ بینبر اسلام و نیائے قدم وجدید کے درمیان کوئے ہے جات کک ان کا سلسلد منبع الهام سے مربوط ب وہ دنیائے قدیم سے تعلق رکھنا ہو اور جان کے درح الهام کے بر و درکار ہیں وہ جان مبدیو سے تعلق ہے ۔ زندگا ان میں دیگر شابع کو اکتشاف کرتی ہے جوان کے خطو میر مبدید سے لائی وشاک نہرا ان میں دیگر شابع کو اکتشاف کرتی ہے جوان کے خطو میر مبدید سے لائی وشاک نہرا ا

٢- احيائے فكرديني دراسام من ١٧٩

(-سوراه آل *عرا*ن آیت ۱۰۰

ادرم اس کے اندرایک غیرمرف تن کو دیکھتے ہیں ادریہ بات بھی قرآن کی ایک آیٹ ہیں کبی گئی ہے بٹیا کچدارشا د ہو اسیے :

ہم نے خوداس کناب کو مازل کیا ورہم ہی اس کے مگہیاں ہیں ۔ (¿)

اس آیت میں اس اِت کی طرف ا ٹنارہ کیا گیا ہے کر تجدید رِسالت کی اہم ترین علت نتنی سے ۔

دوسری طرف یرتوجرگزاچا سینے کرتمام انبیا ، پرا عثقا دا یک مسلسل از نخی جریان پرعقیدہ ہے کہ جو کاریخ و معاشرہ کی ابتدائی شکل ماصل ہونے سے حق و باطل کے درمیان د باہے ادرجب تک حق کو آخری ادر تطعی کا بیابی نہیں ہوجائے گئے یہ سلسلہ باتی رہے گا .

شرائع و توانین کے کی ایک صدیمی اختلات دین کے اساسی امول و بابیت میں اختلاف دین کے اساسی امول و بابیت میں بے اُنٹر ہے کو کداس قیم کے اختلافات خطوط فرعی سے مربوط ہیں یہ مکایت میں بنیادی اختلاف تبیں ہے ۔ اصولی طور پرانخ افات و کجرویوں کی اصلاح مخصوص منعدد پروگراموں کے ذریعہ ممکن ہوتی ہے ۔ اسی سے اگر برنامہ وروش کے افاط سے انبیاد کے افدر ایم آئی دیمیں جائے تو وہ بدف و مبنی کے افاط سے امولی نہیں ہوتی ہے ۔ فرآن مجید کہنا ہے :

ا نبیا دکے بعد عیسی ابن بریم کواس صال میں ہمیجا کہ و موسی کی قررایت کی تصدیق کرتے تھے ۔ ۲۰)

قرآن مجید : تؤکتبرگذشته کوساے حتبارتبا تا ہے اور نہ مابق ابنیاد کا نغی کرآ ہے بکد اس کے مرضلات تنام سابق ابنیا ، کی رسالت کو قبول کرتا ہے اور ان کی کا رید کراہے ادر بزرگ انسانوں کے درخے کی تعربیت کرتا ہے۔ یہودی وعیسا ٹی رہبردں کا محرر کھیں ہو احترام کے ساتھ ذکر کرتا ہے ۔ ان تمام شخصیتوں کی بزرگواشت اور تجلیل کیا صواقت و اسانت وجنی برنزول ومی کی حقافیت کی دہب نہیں ہے ؟ حالا کو انہیں سکا تب کے بعین پیرو قرآن کو مکتب نو قرار دے کر شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے تھے اس آ سے پتہ جس جا تا ہے کہ یہ کتاب د قابت وہم چیٹمی اور مبٹری محدود تمایات سے کتنی دور ہے اور ہوا پرستی وجا ہ لمبسی سے کتنی برگافہ ہے ۔ قرآن خود احلان کرتا ہے : شہم نے اس کت ہوئی تر برحتی بازل کیا اس ممالت میں کہ ہبلی آ سانی

اورچز کردین کی جڑی آ دمیوں کی فطرت میں موجود میں لہٰذا اس اِطنی صدا کے مقتضیٰ کی بنا پر مستر بینش وعمل پر متشکل ہوتی ہے اور مختلف تقدد سے الگ ہے قرآن کہتا ہے :

سید مصدین کی طرف آؤکیو کر ضدائے فطرتِ ختن کواس پرپداکیاہے'' پی اگرچانسان ان سنتوں پرمشمول سے جو پدیدہ بائے جہاں پر ماکم ہیں اور حوادث کے ارتباط و قانون تکامل سے معنوی پرسٹکی پدا کرتی ہیں لیکناس ک معادت کارا سنة ایک ہی میں منحصر سے اور مذہب اس کو بدف خاص جہتِ خاص ، اور مسیر مِنامی کنش سکتا ہے۔

منتسکیو کہا ہے:

بشری قوانین کی ماہیت یہ سے کرگوناگوں حوادث کی مطبع ہوجائے۔ یعنی حوادث اس میں اثر کرتے ہیں۔ لیکن آسمانی قوانین حوادث کی بنیاد پرا درانسان

۲- سوره روم آیت ۲۹

در موره ما نُده آیت ۸م

کادادہ کے متغیر ہوجائے سے تغیر قبول نہیں کرتے بہری قوانین برا راجے مل کو مد تظر کھتے ہیں ۔ اچھے مل کا داستہ تظر کھتے ہیں ۔ اچھے مل کا داستہ مکن ہے متعدد ہو کیو کرخوبیاں محلف جینے اورگو ناکوں الواع رکھتی ہیں لیکن بہری دا وحل متحدیہ فرد ہے اسلنے قابل تغییر نہیں ہیں ہے ۔ ان بٹری توانین کو بدل مکتاب کیو کہ ہو سکتا ہے ایک قافون ایک زمانہ میں مغید ہوا ور دو سرے زمانہ میں مغید نہ ہو لیکن مذہب برابر بہترین توانین کی نشانہ ہی کر کہ ہے ۔ اور چونکراس سے بہتر پیدا کرنا مکن نہیں ہے لہذا وہ قابل تغیر بھی نہیں ہے ۔ در)

یہی ومہ ہے کہ اکر فوانین الہٰی سے بہت بھیریں اور مقررات بشری کے دامن ہو پناہ لیں تو در مقیقت قانون مذہب کے آزاد و وسیے جنگل سے نکل کر تنگ نطار ز تفکرات ونا ہموار و ارکی و ککر محدود بشرکی محی میں داخل ہوجا ٹیں گے۔

رسول مذا ادردگرانیادگی رسالت میں بنیادی فرق یہ سبے کران صفارت کی جی ایک وتنی پردگرام کے چیش نفارتھی جوطنوع اسلام کے بعدادران کے مذہبی سستم میس صنعت و کمزدری بیدا ہوجائے کی وجہ سے ان کے پردگرام زمار کا ساتھ بہیں وسسے سیحے تھے .

کین اسلام تعلل) اسابرارزش ہے کہ کمیل سازمان نبوت کیلئے وہ جو منطقی طور پہشسیم اوربہت ہی سنحکم ہے "اس کے تمام کرین ابعاد کا اصاطہ کئے ہے اور انبیاء کے تمام پیش کرد ماصول کاجا سے ہے جوانسان کواصول اجماعی کے سلسلہ میں اوراس کواپن مادی ومعنوی زندگی میں جن چیزوں کی احتیاج ہے ان سب سے بدنیاز کردیتا ہے تیکن دیگر مذاہب مادہ ومعنی کے لحاظ سے اس تمی کی جا معیت نہیں رکھتے۔

۱- روح التوانين ص ۲۵

معاش کے انواف و کجروی کے اصلاح کے سلسلی دی انبیاد نے جوطریقے افتیا کے نقط اور پی زندگی میں جو اندی رعملی خواسیر میں کئے تھے دا ہی چوائوں نے اندی میں خواسیر میں کئے تھے دا ہی چوائوں نے اندی طریقیوں کو منا ہی جو شان اسلامی سے ہم و مرداری کرتے ہوئے اپنے اور اسلامی منا بع کم جی ختم ہونے والے نہیں جی اور قرآن جواسلام کے تاکا ارزشی تطام کا تغذیہ کرتا ہے ۔ اوران کو معتبر قرار دیتا ہے ۔ وہ حرکتوں کی میرکومین کرتا ہے اور اسلام کے تو ایک کو تا بیا ہے اور اسلام کے گوناکوں قانین کا خالق ہے کہ اس کے دسیاح صول دیواز بن کے دارہ سے کو اُسٹا اللہ کے مفہوم و معنی کو اسپنے دامن میں باہر ہیں ہے ۔ نیز مرکز بیرہ شدہ تمام تعیامات اللہ کے مفہوم و معنی کو اسپنے دامن میں اللہ ہے۔

بشرحب دشدا نسافیت کے مرحد میں بہوئی جانا ہے اور حقائق کی و معارف ہے توانا ہے اور حقائق کی و معارف ہے توانی البی کے دریافت کی طاقت بدلا کرلیتا ہے ۔ نوعلما واور دانشمندا بنیاہ کے جانشینی کے مرتبر پر فائز ہوتے ہیں تاکرانسان کے حوزہ تکروا مذہبیتہ میں اصلی معیار کوجکہ وسے سیس ۔ اور یہی لوگ اپنے دین کے بند مقاصد تک رسائی کیلئے اورانخوان و تحریف سے جہاد و مبارزہ کو اپنے ذمہ لے لیستے ہیں اور بھر موازین البی کی صحیصے میں شبیلنے کرتے ہیں۔

مسترآن مجیدک بہت سیآیوں نے لوگوں کوحوادث بیں دقیق مطالعہ اور نہم واستدلال اور نطب م بستی پر حاکم دوح کی شناحت کے لئے دعوت دی ہے ۔۔۔ عقل وتجرب کی طرف دائمی توجہ اور دقیق مقا مات کی نشامذہی اور فطرت و ماریخ کیلئے بعنوان مین معارف آنمائی جس اہمیت کی بیک ب مقدس قائل ہے وہ سب خاتمیت رسالت کے ایڈیٹ ہائے متنوع کے چہرے ہیں اور تاریخ بشر میں ٹی حکومت بیش کے خالیاں کرنے والے ہیں ۔

طرح إلى فرناد والقيات خارجى كى درآ ميختگى كے لما فلاسے تقريباً

پذرہ قرن سے بشر رُپارِمئولیت سکے قبول پھلٹے اپنی لیا قت و ٹنائسٹگ کا اظہاد رکھنا جے اورا پی علمی و نئی میراٹ کی گمہائی کرسک سے اور تغییر و تحلیل سکے مرحلہ میں تیقاً اپنی واقع بین کی نشانہ ہی کرمیکا ہے۔

یرساری چیزی خود نهایت وقت کے ساتھ آمانی آیات کی صفاظت کیلئے انسان کی قابمیت واستنقلال وآماد گی کی دلیل ہیں اور دین کی راہ تعلیم میں تلاش وتفسیرادر وظیفۂ شبلینے کا عہدہ دار ہونے کا قریب ہیں۔

نبوّت ایک گور کے مانند ہے جس کی تعمیر کا کام تمام ہوگیا ہے ، صروت ایک اینط کی جگر اقی ہے وہ میں رکھدوں گا ۔ (نفسیر مجمع البیان س امزاب ، آیت ۲۰۰) ۔ اگرچہ پام البی کے ابھائی کا ہورتیا در زمانہ میں مخلوق کی دشگیری اور لمبوغ نمکر ویخنگ انڈیشہ کا سک الم نبیادسے ختم ہوگی سے میکن جہانیا نسان اور جہان غیب کے در میان روحانی ومعنوی رابطہ اور مجرائے تقسفیہ دوح کے ذریعہ مقامات عالی پر سینجینے کا داستہ اور کمدیا ِ خلص کے سک دیس کوشش ہرگز ہرگز قطع نہیں ہوئی ہے۔

انسان جو وسیع وخلاق ابعا در کھتا ہے۔ وہ نفسانی سلسل کوشش کے زیرسابیا پنی القو فاستعداد وظر فیت کو فعلت میں بہنچا دیا ہے اور جہان میں ساز میں بہنچا دیا ہے اور جہان میں ساز میں گار پر ہو جائے ۔ اور جہان مادہ میں ڈو بے ہوئے کو گرمن چیزوں کو نہیں دیکھنے اور نہیں ہجانے وہ ان کو مادہ میں ڈو بے ہوئے کو گرمن چیزوں کو نہیں دیکھنے اور نہیں ہجانے وہ ان کو دیکھنا ہے کہ انسان کا ان ان کو میں میں لگار بتا ہے کہ انسان کا ان ان چہرو خلیفتہ اللہ فی الا میں کی صورت میں ظاہر ہو اور وہ ان نی قدرو قیمت سے جواس کی زندگی کو مفہرم بخشی ہیں بھرای ہو۔

ادراس سے بہت سے سے ایسے فراد ہیں جن کی مذہبی بینش بہت ہی بندسے
ادراصیل دسر شارمعنویت سے بحق بہ رایب ہیں ۔ لیکن مقام رہبری ہا گیا، رصیع
رسالت مک نہیں ہورخ سے ۔ اشراق وا لہام کے دروازے تما ماں لوگوں
کے لئے کھلے ہیں ہوا ہی نعارت و ماطئ کو گذگیوں سے اورگناہ کی آریکیوں سے پاک
درکھتے ہیں اورا پنے دل و جائ کو معرفت البلی کے لئے و قف کر دیتے ہیں ۔

نرکہ جو نہین معنوی تعطع ہوتا ہے اور مناس میں کسی قسم کی کمی و نقصان کا
خلبور ہوتا ہے ۔ بکاس اصلی اور محرش مارتے ہوئے منبع سے عمیق و مستقیم وابطہ
سے انسان کا فائد وا محان میران کشش و فافیت کی صلاحیت اور شرخص کی روحانی طاقت سے
سے انسان کا فائد وا محان میران کشش و فافیت کی صلاحیت اور شرخص کی دوحانی طاقت سے
وابستہ ہوتا ہے کہ دوراس بے حیاب و رہام فیصنان سے کسی طرح را دونیوں حاصل کو کا ہے ۔



مادّہ پرست حضرات ہم سے کہتے ہیں ۔ بعب فطرت کا عموی قافون بنیادی طور سے تغییرو تحول مانا جانا ہے اور دنیا کی کمی چیز کو دوام و ثبات نہیں ہے تو بیرار ہام کیو کر دائمی ہوسکتا ہے ؟

پہلی اِت صیح اور قابی دفاع ہے سین اس کے ماقد ما تو تمام مقائی کو بیان نہیں کر دب ہے بہت اپنی جگر پر درست سے کہ کا ننات کی برچیز متنقیر ہے لیکن جو چیز نظرت میں تغیر بدا کرتی ہے اوراس کو بنیست ونا بود کرتی ہے وہ ما ڈہ اور حوادث ہیں ۔ نیک نظامات و توانین ؛ نظام طبعی اور نظام اجماعی ہونا ہوں طبیعت پر منظبی ہیں وہ بھی تحق ل و تغیر سے دور ہیں ۔ قوانین کی خصوصیات ہیں اور توانین کی ہوتے ہیں اور توانین کی ہوستے ہیں اور توانین کی ہوستے ہیں اور توانین کی محفوظ یہ جو صوصیات ہیں جموں سے قوانین کو یہ لھا قت بخشی ہے کہ وہ اپنے دوام کو محفوظ رکھ سکیں ۔

ستارسےاودکرات طا برہوتے ہیں ،گردش کرتے ہیں ۔ نور بختے ہیں الما قت علما کرتے ہیں لیکن بھر بھی فرمودہ ہوجاتے ہیں لیکن قانون جاذبہ پی الما قت پراسی طرح باقی ہے ۔ اسی طرح سنّت الہٰی کی بنیاد پرانسان ماکی ہر ترقی ہوستے ہوئے دنیا میں قدم رکھتا ہے ۔ اور بچرعمر کا ایک مصد بسرکر نے کے بعد پڑمردہ ہوجانا ہے اور مرجانا ہے ۔ برانسان کے لئے موت اس کی نوشتہ تقدیر ہے۔ لیکن ان ان وجہان پر حاکم اصول وقوانین پائیدار وغیر قابی تعییر ہیں۔ مختلف در حابت کے ساتھ دنیا ہیں پائی جاتی ہے لیکن بھر سسر دہ جوجاتی ہے۔ برخلاف قانون جوارت کے کر ان کے نابودی کا کوئی ذریع بہیں ہے ۔ برخلاف قانون جوارت کے کر ان کے نابودی کا کوئی ذریع بہیں ہے وجود کہت محور تدوین قانون قرار پائے تو عصری تحولات اس تشم کے قوانین میں کو حکمترین دگر گوئی بھی پر انہیں کر سکتے کیو کمہ عنصر و ذات انسان تغییر پر بہیں ہے ۔ بائی اسلام نے خود تواس دنیا ہے آئکھیں بند پر بہیں ہے ۔ بائی اسلام نے خود تواس دنیا ہے آئکھیں بند کر لیے بین نظروض کے گئے ہیں وہ زندہ ماوید رہیں گے اور توانین اسلام کے ثبات وابدیت وہائیداری کا دار دہی ۔

اسلام کوئی سیاسی واجتماعی پدیده بنین ہے بلکاسلام ایک سیاصول و فروع کا سلسلہ ہے جس نے پر تو بستی سے نورحاصل کیا ہے اورایسا قانون و جان بینی ہے کہ فطر تا چرو نہیں بدل سکتا ۔ اسلام نہ کوئی موسمی یا تقامی دین ہے اور زنسی دین ہے ۔ یہ نہ صرف عرب سے ستعلق سے اور نہ صرف عجم سے یغود قرآن نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے :

"ا ساسانو بہنے تم سب کوعورت اودمرد سے پیداکیا ہے۔
اورتم کو مختف شعبوں (اور قبیلوں) میں کر دیا ہے تاکہ
ایک دوسرے کو پہچا نو ۔ تم میں ضلاکے نزدیک سبسے
بزدگ وہی ہے جو خلاکے تزدیک تمام لوگوں میں از
دوسے تعویٰ بہتر ہے ۔ (سور مجات آیت ۱۲)
دوسری مجدا علان کیا ہے :

" اسے فرزندان آدم کہیں تم کو شیطان فرمیہ ندوید سے جیسا
کر تہارہ سے ان اب (آدم وحوا) کو جنت سے باہر کر دیا تھا
اوران کے جم سے مباس عزّت از دادا تھا اندون
دالنس وقدن کے دسے دامن اور پائیدار قوانین سے تمک کے در مروریات پشر
کی کچو دگر گونیاں کوئی شکل نہیں پیواکر تیں کیو نکہ انسان کے دفتار تکا مل میں بکھ
خرد رتبی ہیں جو طبیعت ِ زندگی اور آدمیوں کی عتی دورج سے بیوا ہوتی ہیں اور یا پر
انسان کے جمی سازمان سے مربوط ہوتی ہیں جو سسسل زمانہ میں محکم ہوتی ہیں اور
پائیداری دو دام سے بہروا یہ بوتی ہیں ۔ اورجب تک انسان اس کرم خاکی پر موجود جسان دو اسے بین ان اس وقت تک مربم وات آدمی اور و مفاصر جوان خواہشات کی بنیا و ہوتے ہیں ان اس وقت تک مربم وات آدمی اور و مفاصر جوان خواہشات کی بنیا و ہوتے ہیں ان اس دوت تک مربم وات آدمی اور و مفاصر جوان خواہشات کی بنیا و ہوتے ہیں ان اس دوت تک مربم وات آدمی اور و مفاصر جوان خواہشات کی بنیا و ہوتے ہیں ان اس دوت تک میں ہورتے میں ان

ان گوخردتی ایس بی بین جورفای امکا نات ادرطبیعت سے بروگیری پرمربوط بیں جو سنے عوال کے سلسلے کے آجائے بدشرائط زندگ کے ساتھ متغیر بوجا تی بین ادراوضاع واحوال کی دگرگونی میکنی تحولات ، شی خواہشا کے ساتھ معاشرہ کو دو برد کردیتی بیں ۔ جس کی وجہسے سرن انہی امودیس تغییر و تبدیل بوتی بین بیلے والے بین نہیں ایکن اسی کے ساتھ یہ مطلب بھی بہیں ہے کہ ان ان تام ارزشمندا دراصیل معیار دن کو زمان و مکان کے بحت شرائط قرار دیدسے ادر نوخوا بی کے بہانہ سے برام رخلات کو بس بیشت فوالد ہے ۔ قرار دیدسے ادر نوخوا بی کے بہانہ سے برام رخلات کو بس بیشت فوالد ہے ۔ عوامل تمدن کی وسعت کی بنا پر صروری آلات کی تبدیلی اور نوآور دی کے کھلے دنرعی مقررات و قوا بن کا سبب بوتے ہیں جوزمانہ کے مخصوص شرائط کی کیلے دنرعی مقررات و قوا بن کا سبب بوتے ہیں جوزمانہ کے مخصوص شرائط

۱۔ سورۂ اعراف آیت ۲۵

کی بنیاد پرمسائی اسلامی کے شناسا حفرات کے سہادے میں بوجائے ہیں۔ اور
پر تابت اصول کی کے ایک سلسلہ سے بہر گربری کے ساتھ استنباط و مرحلا اجراد میں
آتے ہیں ۔ لبندا تغیر بذیرا مورکے لئے ناپا مُلارقوا نین وضع کئے جاسیکتے ہیں مگراسات کے
وضع قانون کے سٹم میں اس تسم کے دود سند سائی میں بنیادی تفاوت موجود ہے بشگا
اسلام فی خطوا سنیت واضی، تجارتی دوابط، دوسرے کھوں سے مناسب سیاسی ربط،
دفاعی مسائل، عدی و معالی جیسے امور میں پُوری ذرواری باصلا حیت عادل اسلام

جرچیزییاں ہے و آنیبر پزرمسائی ہیں جرمکن ہے ہرزمانہ یں ای سے اعتبار سے ان کی خصدصیات اورا ہمیت بدل جائے اس بنا پراسادی جہاں بینی ایک ذندہ و فعال شی ہے کرجس نے متحول اس سے سلئے قانون وضع نہیں کیا بلکرمعیار کمی و مہرما نب کو بیان کر دیا ہے ۔

سیات اجماعی میں طبیعت سے فائدہ اٹھانے کے لئے اور سطح اِطلاع کو اور کے جانے اور سطح اِطلاع کو اور کے جلنے کے لئے یہ تحول ہوا ہے۔ دیکن ہوسائل ذاتی ونظری اصول سے الہام اس کرتے ہیں اور وجود آدمی کی حقیقت سے آمیختہ ہیں ان کے لئے اسلامی قوائن آبت ہیں وہ میرزمان و مکان کے ساتھ معرض طوفان میں قرار نہیں پکڑنے ۔ شاہ وزند کے ساتھ والدین کی محبت فطرت کی متعاقب ومتوالی عبوہ ہے۔ اور جوحتوق اس بنیاد پر ومنع کئے جاتے ہیں۔ شاہ میراث یہ مبنیہ جاد دائمی رکھتی ہے اس طرح اسان کا وصفے کئے جاتے ہیں۔ شاہ میراث یہ مبنیہ جاد دائمی رکھتی ہے اس طرح اسان کا تھیں خانوادہ کا متی جے ہونا عام اور وسیع قانون ہے۔

 ${f e}$ 

اسی سلے جب سے پیکرردح بہشر میں نکرواندیشہ نے سراً بھا را سے اس دن سے تما کانشیب و فراز تمدن کے مکلوع وا فول میں پیدا ہو گئے ہیں۔اسی طرح انسان کا اجنماعی ہونا، تشکیل خانوادہ کی خرودت ہونا س کے ذندگی میں پسٹے جاتے ہیں اوراس بنیاد پر جو موازین ان سے مربوط ہیں ان کو بطوا شمار حاری رہنا چا بیٹے جو کہ آج کے اشان کے خواہشات کے ساتھ اس کی فات کی گہرائی میں موجود ہیں ۔اود کسی طرح ان کی اندرون مستقل ہوست بنیا دی دگرگونی کے ساتھ منہیں پائی پائے گی اور کوئی چیزاس کواس کے داستہ سے ندردک سمتی ہے اور زاس کی دار میں دان ہوت ہے اور زاس کی دار میں اور کے داری ہے۔ دارہ مید لنے والی ہے ۔

بی وجسب کراسلام نے خامجی روابط ،عمومی روابط بحقوق افراد کے اصول کے لئے پاٹدار توانین وضع کئے ہیں اگر یہ قوانین پائے علالت پراستوار ہوں تو پیراس میں کیسے تغیر ہوسکتا ہے ؟ ادر عدالت وفطرت سے درکس سمت کی طرف تغیر دیا جا سکتا ہے ؟

اس کے ملاوہ مغاہیم اصلی جیسے : وظیند شناسی ، امانت داری ، نوع ددتی إشلاً فلسلم و نیانت وجموع جو فرد ادراجتماع دونوں میں پائداری کی صورت میں موجود میں وہ ما ہیت ابت اور تغییر اپذیر کو بیان کر نیوا سے بسی کہ فطری طورسے اس ثبات و استمرار کوان سے مربوط توانین میں بھی عمومیت دی مبانی میاسیئے - میا سیان کی اجرائی معودت دگرگون میو -

لبُذا عام مقردات اوران کی وسعت داما نی جوان ان کی شاخت حقیقت کے معیار کے ساتھ دون ہوئے ہیں ۔ اور جریان معیار کے ساتھ مدون ہوئے ہیں ۔ اور جریان مستنی کے کئی خط سیر کے رتباط میں ایک انتہا ہیں جو میات بیشری کے لئے وجود رکھتے ہیں وہ عام مقررات معتبرا ورلائن اہمیت ہیں اور ہرزمانہ ہیں اسا نوں کے ارشاد وا دار دوساز ندگی کے باعث ہوئے میں ۔ ارشاد وا دار دوساز ندگی کے باعث ہوئے میں ۔

اسلام عموی طورسے رفع ضرورتوں کے سلنے جردائمی توانین ہمارے اِتھیں نہیں دیمااس کی مقت یسسے کہ تدوین قانون میں جس طرح تطام درونی وفطری میں ہے توجی کمزوری کی نشابی ہوتی ہے ۔اسی طرح اپالدارمائل کو اور دہشلیم کرنیا تا فوٹ کے فادمولوں کے تہید و ننظیم میں خوداکی کمزودی کی نشانی ہوتی ہے ۔

دوسری طرف میم کوید معلوم ہے کرانسان خود محیط وعواس اِ جماعی کا پرموسش چشہ ہے۔ وہ اپنے کو ملبذی ورفعت عطا کرسکتا ہے۔ دیکن اس کے باوجود کوری علایوسے محفوظ بنیں ہے۔ کہمی تووہ اپنے واقعی مصالح کی طرف گا مزن ہوتا ہے لیکن مجھی اپنے مصالح کے برخلاف معصیت کی طرف میں پڑتا ہے۔ اس کو اس بات کا بعتین رکھنا چاہیئے کہ ہر پدیدہ کو خطوری ایک پرارزش نظا کا بین مقبول و تدف آ فرین بنیں ہواکرا۔ اور کوئی سنطقی عقل مجی اس فکری وعقیدتی مستم کی پشت نہای نہیں کرتی۔

مین کون مجی ایسی دوش جوآدمی کوایک بهتر زندگی اور معادت منواز حیات کی طر سله حبائے تواسائی اس کا مخالف نہیں سبے بکرو کمی ایسی کاش کو ضائع مجس ہونے نہیں دیتا کی ذکر اسلام کا عقیدہ سبے کرکا نات جتنا بھی ہوسکے اس کوابرا ورا نکار کی طرف سیر کرنا چا ہیںے ۔ اوراس راستہ میں بہی کوشش وا عتقاد بصورت ایک عالی ٹوٹر ان ن ساز موکت کو وجود میں لآ اسبے ۔

اسلام بیں جس چیزی طرف بہت زوردیا گیا ہے وہ دوح و مغلے ذندگی اور وہ داستے بیں جواسی ادمان پرختم ہوستے بیں ۔ اس المطاسلام نے افراد کو اپنا داستہ اپنا نے اوز طا ہر زندگی میں کوئی جمح طریعت اختیار کرسلے میں آزاد مجھوڑ دیا ہے ۔ اور یہ حزد ایک ایسا عامل ہے اکر توکن زمانہ کی میٹر وفت سے بعدا ہونے والے مختصفیات کے مطابق کسی نقص سے دوحاد ہونے میں تعنا دو تصادم کی صورت میں اپنے کو آگے ک طرف بڑھا سکیں اورنئے مرحل ہیں وسیع وکشادہ وبالاتر سطیح کے دسائی حاصل کرکیں چونکہ اسدیم انسان کے جہت کمال بیں ایک مخصوص بدف دکھتا ہے اور واقعیات پر مجروب کرتا ہے عقل وشرع کے انہی ارتباط کونا قابل اجتناب سمجھتا ہے جس طرح و دعقل کوشا بعدا محکام میں شارکرتا ہے ۔اس طرح مخصوص ضابطہ کی بنیا د پربت سے شکلات کے ممل کوعفل کے حوالہ کردیا ہے ۔

بن اسبب کی با براسوی تعلیات نے ماودانگی کا منے پرداکیا ہے اورا حکا ) كۆتخركە پخشيا سے كەبرزما ئەمىي اس كى دفيارسے فائدہ اٹھا يا جائے وہ عادل اسلامى مكومت كودسيع اختيادات ديناجير راولاس بات كمديث كدنوك كم مسكري بغر تکلیمٹ کے ندرہ جائیں حکومت! سلامی مجاز سے کہ وفغیت وحدید شرائعا کے مائخت اصول کمتی سے استداد کرتے ہوئے زما نہ کے معتقبیات کے مطابق شاسب وہمآ بنگ تواخین ومتع کرے \_\_\_\_\_اداس قسم کی بڑامہ دنری کیلئے حکومت اسلامی کواختیادکی میردگی اس وجہ سے سیے کەمسائی اسلامی کے ماہرین نئے مالات کے مفام خاسب طریعة اختیادگریں - ا وداجتها و و آزادی فکرسے استفادہ کریتے ہوئے متاح ك مفرودتوں كو مضوصًا آج كى متوك دندگى كے وصاع كو ميكنا لوجيون كے بيشرفت كرييش نظر جومسلسل دو بترقى بيدا ورنئے يردگرام كاخواه كتما بى احساس بو، شرميت كے نامال تغير مالات پرمنطبق كريں ۔ بعنى منرودت تسكال اس ات كووا بنا تی سے کرمعانٹرو کی دفتار زندگی نئے سا بخد میں ڈھس مبائے اورمعانٹرہ کے صورت بنیادی طورسے دگرگوں میوجلے ۔

اس قاعدہ کی بنا پرسم ایسے تعلرہ کی بہونج جاتے ہیں جس سے صماس ترین پیچیدہ مسائل بھی حل وفعسل کے قابل ہوجاتے ہیں۔

اسی طرح صرف واقعی فساد وصلاح است إسلامی سکے اندر وصنع توانین و صدورا حکام کی علت نہیں ہوتا۔ البتراس قانون وحکم کوا جرائے ترجیح کے لیے استعا کیاجا آہے کیؤکدا مت اِسلامی بیت سے مصالح ایسے دامن میں لئے ہے ۔ اِد ای زنده اصل کی بنیاد براسلام نےاسلومی دانشمندوں اور نقبا دکوبراحازت و سے رکھی ہے كاگركبين بردومتضاد چيزون مين مصلحت موجود برتوكم ايميت دا يي مصلحت كودنياده البميت والى برفداكردينا جابيني اورمسلاكونغيرص نبين جعور اجابيئير-اس طرح اگركهمی دین حكم طاقت سے زیادہ تكلیف پرمشتمل بوا دراسس كا ا حرا خروری بوتو وه خود کو د لغو سو حلیه کی ایمی و عوامل بی صبون نے اسلا اگر تخرك وانغطاف بخشاسياوران برزنك جاوداني حرصادياب اورسبين سياسلا کی غیرمحدود مواری برصورت میں اسنے دوام کو محفوظ دکھ سیکتے ہیں ۔ یہ بہت بڑااسشتاہ ہے کرتعتود کیا حائے کر برنطا کا دفانون کی محدّد والاسداري كاسبب جبرار تخ ہے ۔ ادرى كوكردش دينے والے عوامل كى أثر کی میزان کوبیش نظر د کھنا میا ہیئے "ا کہ سرایک کی بایُداری یا نایا ُداری شخص سرجانے كيؤكم جبرى عواس لا يخى كى الشرجو ديگرعواس كى طرح قطعى واجتباب اپذيريين وه نوعِ عامل سے والبسنتہ ہیں ۔اگر اریخ سازعوا مل پائدار ہوں توان کا جبری اثر اس کینعیت سے بیاود اگر نایا مُدار میں تزان کے نبائج بھی نایا بُیدار بیوں گے۔

کاریخی مواحل میں سے ایک خہبی حاصل میں سے ۔ دینداری ایک ٹاریخی شت سے ۔ مذہب اور مدد بہستی کی طرف توم نے " جوانسان کے باطن سے مومش مازا ہے " ۔ اپنے نفسش کوگوناگوں اشکال اور شرکی مختلف زندگی کے دودان اچھی طرح سے بوداکیا ہے ۔ اور کاریخ کی بلسیعت سنت واجب تباق ہے کہ پرمستقل زندہ

بوبيت مجى اسى طرح بأمارسيد -

یزاویهٔ دید سے جرمسائل میں تظر کرنے کے لئے عینک کاکا کا دیتی ہے اوراس وفت انتخاب بہت تعقب آمیز ہوا ہے کہ جیسارز شوں کے ملاک اوران کی قیمتوں کی اوائیگی کوایک ایسی بینٹ سے والبت کردیں جوتمام مختلف مسائل وحقائی کو ایک خاص زاویہ میں کھینچے لاتی ہے اور تاریخ کے بنیادی واصلی عاس کو صرف اقتصادی مسئلہ نبادیتی ہے۔

اس نظریہ سے اقتصادی عائل مخصوص جبری ممیرکا دارا ہو اسبے بجانسانو کے ارادہ سے خارج نظامہائے ادرش کو درہم دہرہم کردیتی سبے اوراوصاع سمو دگرگوں کردیتی ہے ۔ لیکن ہم یہ دیکھنا چا سنے ہیں کہ ممیر جبرہی انسانوں کانفش کیا ہے ؟ ادراس برگشت ؛ فیر سیریس اختیار بشہروآ زادی کا مسلام اس کودیگرادی ماذی حواد شدسے ستمارز کراہے اس کوکس مطرح میش کیا جاسکتا ہے ؟

ہے واقعات کے مقابے میں جی انبیائے کوائم کے سرتسلیم منہیں کیا۔ اور ان کی عینیت گزائی محیط کے مرحد شاخت میں اوران کی مدیث گزائی مرحد عمل میں شافات نہیں رکھنی تھی کہ وہ تما کچیزوں کوجبرِّ ارتخ کے کلمہ سے توجیہ کریں۔ یروفیہ رگزرمان

میں مذکک عدم قبول حزوت در اربح باطل ہیے۔ اس معہوم کا تبول کرنا کراریح میں ہر چیز ضروری ہے یہ مجی اسی صدیک باطل ہے۔ کوئی بھی ا سان پی نوع قعناوت کی دافع بینی کواس تاعدہ پر نہیں پر کھنا کر بشر کی ایٹارگری عشق سے سرشار ہے اور وہ اقدار وملاک کوعوض کردیتی ہیے ، تن پرستی ، تفاخر بخواہشا ، حیوانی شہوات کا تسخوا لاق ہے اور خلاقیت کمال ، آزادی ، مکمت ، ہدالت کی طرف حرکت کرتی ہے۔ مختصر ہیکواس کی تمام خصوصیات ایک بمعد ہے۔ تہنا اپنی انزادیت کازنزانی ہے . خوابث ات کا مغبودا وراشیاد کا غلام ہے ۔۔۔ کیؤکاس وسے کا فیصلے مرکز عینی وبلے طرفانہ نہیں ہے ۔ اور جوگوگ طوفان جبہ گیری میں پڑھئے بین اور اپنے محضوص نقطۂ نظر کو باعنوان تعنیر صینی مجموع کاریخ اور بنا کا بے طرفی اعلان کرستے ہیں وہ بے انصافی کرتے ہیں -

تمام شد در مکه مکرمه دوز میدغدیرصهی بمطابق ۱۲ راگست ۱۸ عصدم

